

متيركاشيري

المرافع المعالى المعالى

0313-4642500-100

# احوال وآثار عن عليه علام عبد العزيز باروى عن التي



ناشر بھاراسلام پبلی کہشنر لاھور 0313-4642506

#### صفحةبر 5 6 منقبت درتوصیف علامه برباروی ..... يدية شكر..... 8 يش لفظ 11 تقريظ ..... يروفيسرجعفر بلوج صاحب 13 14 تقريظ ....مفتى محدراشدنظاى صاحب رياچ..... 15 9 باب اول ..... كوف ادوتاريخ كآكن مين ..... 19 10 محل وقوع ....آبادي ورقبه 21 11 علم وعرفان كامركز 21 آيا وَاجِداد كاوطن الوف 22 13 لبتى ير بارال شريف (ير بارغر يي) 22 14 باب دوم ....ولا وت سي المعاشرتي حالات 24 15 25 ولا دت باسعادت..... 16 26 حصول علم ..... 17 ارادت وخلافت ..... 29 18 29 حفرت سيدنا حفرعليه السلام علاقات 19 خصائل وفضائل ..... 29 20 30 21

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هين

| احوال وآثار: علامه عبدالعزيز پر باوي عطفي | نام كتاب     |
|-------------------------------------------|--------------|
| مثین کاشمیری                              |              |
| صداول)                                    | اشاعت اول (  |
| عداول ودوم)نومبر2013ء                     | اشاعت دوم (< |
| 176                                       | صفحات        |
|                                           | قيمت         |
| بهاراسلام پبلی کیشنز لا بور               | ناشرنا       |

#### ملنے کے پئے

بهاراسلام پلي كيشنز مجر پوره تكيم لا مور 4642506 -0313

| مكتبهذين العابدين شاليمار كارذان لامور           |
|--------------------------------------------------|
| والضحلي يبلى كيشنز سستا هوثل دربار ماركيث لا مور |
| مكتبه قادريه فوماره چوك عجرات                    |
| مكتبه جلاليه فوباره بيوك تجرات                   |
| حافظ بك اليجنسي سيالكوث                          |
| اسلامی کتب خاند سیالکوٹ                          |
| مكتبة تنظيم الاسلام كوجرانواله                   |
| غوثيه كتب خاندار ددبازار كوجرا نواله             |
| مكتبه الفرقان اردوبازار كوجرانواله               |
| مكتبه فيضان مدينه، مدينه ثاؤن فيفل آباد ا        |
|                                                  |

متين كالثميري

#### اننساب

برصغيرياك وبندكمتاز دانثور بمصنف بمؤرخ محقق كيم المسد محسن ملت استاذى الكريم جناب عليم محمر موسىٰ امرتسرى چشتى نظامى قادرى نقشبندی والسی کے نام معنون کرنے کی سعادت حاصل کرر ہا ہے ہوں۔ 🖈 ..... جنہوں نے دینی، روحانی، علمی، ادبی، اخلاقی اور ساجی شعبہ جات سے تعلق رکھنے والوں کی ہرمکن حوصلہ افز ائی فر مائی۔ میں سرکرم عمل رہے۔ 🖈 ..... جنہوں نے نو جوان طبقہ کواسلامی لٹریچر کی طرف متوجہ کیا۔ 🖈 ..... جو بدعقیدگی ، بادنی ، منافقت اور بددیانتی کے خلانی سيسه بلائي ديوارين محية-المنسجن كى حق كوئى اور بيا كى كے سامنے كوئى ركاوف ماكل ند ہوسکی۔

محرقبول افتدز ہے عزوشرف

| 4  | سوام حيات: علامه عبد العزيز بإروى عِلْضايه 😸 | *** |
|----|----------------------------------------------|-----|
| 30 | ذ م نت ونکرینمی                              | 22  |
| 30 | غيرت ايماني وملى                             | 23  |
| 31 | حق گوئی و بے باک                             | 24  |
| 32 | باب سومعلوم فنون مين آپ كاتبحر               | 25  |
| 33 | يا د گارعلمي مناظره                          | 26  |
| 34 | شخقيق وتنقيد                                 | 27  |
| 35 | مجيرالعقول ايجاد                             | 28  |
| 35 | فن كتابت مين مهارت                           | 29  |
| 36 | علم طب میں کمالات                            | 30  |
| 38 | شعرونخن                                      | 31  |
| 39 | مشرب ومسلک                                   | 32  |
| 42 | باب چهارم سسكت خانداورتعارف كتب              | 33  |
| 43 | تقنيف وتاليف                                 | 34  |
| 60 | علامه پر باروی کا پی تصانف پرذاتی تبعره      | 35  |
| 62 | آپ کی تصانیف پرمشا ہیر کی آراء               | 36  |
| 67 | باب پنجممنا كت واولا د                       | 37  |
| 69 | تلانده                                       | 38  |
| 72 | باب ششمهآپ کی شخصیت پر تذکره نگارول کا تبحره | 39  |
|    |                                              | 40  |
|    |                                              |     |

#### مدية شكر

راقم السطور كتاب هذاكى ترتيب حقيق، تفويض كيسليل مين حضرت عليم محمد موی امرتسری عصلی بانی مرکزی مجلس رضا باکستان لا بور، جناب سید جمیل احدرضوی صاحب سابق چيف لائبريين پنجاب يونيورشي لائبريري لا مور،مولانا محد الحق محتى صاحب، مدير ما بهنامه "المعارف" لا بهور، جناب الجم رحماني صاحب سابق وْالرِّيكِشر ميوزيم لا مور، جناب الوالطا مرفداحسين فدا مدير ما منامه "مهروماه" لا مور، فاضل محترم جناب مرزا غلام قادر صاحب مرحوم لا بور، جناب پروفیسر جعفر بلوچ صاحب مرحوم كورنمنث سائنس كالج لا بور، جناب منصور اصغرصا حب مجلس خدام اسلام لا بور، جناب بروفيسرافتاراحد چشتى سليماني صدى رحمة الله عليه، چشتيها كيدى فيصل آباد، جناب غلام حسن میرانی نوشانی صاحب اردواکیڈی بہاولپور، جناب محد تعیم طاہر سپروردی سنجر پورصا دق آباد ، مفتی محمد راشد نظامی ملتان ، مولانا اسد نظامی جهانیاں ، خانیوال ، مولانا عبدالعزيز نظامي كوث ادو،سيدشاه جهال شاه كوث ادو، محد شفيع كوثر صاحب كوث ادو، صوفى عبدالرطن فليب كوث ادوم صوفى محمد بياض سونى بتى مططعي كوث ادو،محمد قاسم راز كوك ادو ، كا تدول مع منون مول جنهول نے راقم كوخاصا قابل قدرموا دفرا بم كيا اور ا پے قیمتی مشوروں سے نوازا اور ان حضرات کا بھی سپاس گزار ہوں جن کی کتب، رسائل ، اخبارات ، مضامین سے راقم الحروف نے استفادہ کیا۔ وعا ہے کہ اللدرب العزت ان سب کواجر جزیل سے نوازے اور انہیں ان کے ہرنیک مقصد میں کامیاب وكامران فرمائے۔ ( آمن)

منقبت درتو صيف علامه يرباروي مقبلال عبدالعزيز بإدشاه آفآب چشتیال عبدالعزیز و طریقت، باخدا 63 كاملال عبدالعزيز پیشوائے ال بلخ حای وین ني مشكلة عبدالعزيز سالكال رہنمائے حقيقت بإصفا مخزن راز نهال عبدالعزيز عارف ویں ارباب حق ابل مرشد جوال جوال ذي اخشام شان او 7. بيكرال عبدالعزيز 200 کلمہ حق، مثیں دائى 2 161 زمال عبدالعزيز مردان

络络络络络络

مستعارين مختلف علوم وفنون بهى حاصل كيهاوران برتقريبا دوسوسے زائد كتب تصنيف فرمائيں \_جس موضوع كومجى ليا اس كاحق اواكر ديا \_آپ كى تصانيف ميں ايك تصنيف اليي بھي ہے جس كى تلاش مفكر اسلام حكيم الامت حضرت علامه اقبال و الله كو محم كفي -

مصنف کتاب جناب متین کاشمیری صاحب نے حضرت علامہ پر ہاروی کے احوال وآثاركودرج ذيل عنوانات عصمزين كيا-آباؤ اجداد، ولادت باسعادت، حصول علم ، ارادت وخلافت ، خصائل وفضائل ، تبحرعلمي ، غيرت اسلامي ولمي ، حق محوتي و ب باک، ذبانت و نکته فنهی مشرب ومسلک جمقیق و تقید، شعروشاعری ، تصنیف و تالیف، منا كحت واولا د، تلانده، وصال ومرفن وغيره، ابتدامين كوث ادوكى تاريخ پرروشني و الى کئی ہے اوربستی پر ہاراں شریف کا تعارف بھی بوی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے اس لحاظ سے بیکتاب ایک تاریخی دستاویز بھی ہے ۔خاندان چشتیہ عالیہ کے ایک نامور بزرگ کی سوائح حیات بھی ہے اور ملفو ظات وتالیفات سلسلہ چشتیہ کی متبرک تعنيف بھی۔ يقينا چشتيلر پچر ميں يتصنيف گران قدراضا فدے۔ ميں اس حقيقت كا ، اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ مجھے حضرت علامہ پر ہاروی کا مکمل ومفصل تعارف جناب متین کاشمیری کی اس تصانیف سے ہوا۔سلسلہ عالیہ چشتیہ، نظامی فخرید کی اس عظیم المرتب شخصیت کے احوال وآثار سے مجھے اس تصنیف سے حقیقی آگہی حاصل ہوئی۔الی بلندیا یہ شخصیت پراس مجر پورانداز میں شخفیق وتر تیب کے بعداس کتاب کو شائع کرنا جناب متین کاشمیری صاحب کا ہی کام ہے۔ میں تو جیران ہوں کہ کوٹ ادو میں رہ کرتھنیف و تالیف و حقیق کے ایسے کارنا مے سرانجام دینا کتنا تھن کام ہے، جسے وسائل کی تمام کمیوں کے باوجود جناب متین کاشمیری صاحب نے سخت کوشش و پہم کوشی کی بدولت خوبصورتی سے ممل کیا ہے۔

جناب متین کاشمیری صاحب کی میلمی کاوش قابل صد عسین ہے۔ میں ولی

# از: پروفیسرافقاراحمد چشتی سلیمانی صدی بانی چشتیه کیڈی، فیصل آباد

حفرت علامه عبدالعزيز يرباروي چشتى نظامي كى سوائح حيات جناب متين كالميرى صاحب كي حقيق م جد انهول في احوال آ ارحضرت علامه عبدالعزيز پر ہاروی کے نام سے ترتیب دیا ہے۔

مجد دسلسله چشتیه محبّ النبی حضرت مولا نا محمد فخر الدین فخر جهال د ہلوی عظیمه كے خلفائے عظام میں قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمر مہاروی عظیمہ كا اساء كرا مى سب سے نمایاں ہے۔جن کے بارے میں حضرت فخر جہاں دہلوی میں نے فرمایا۔ ماكهن پنجابي لے كئو چھاچھ ہے سنسار

حضرت قبله عالم نے مہارشریف میں بیٹھ کرایک عالم کواینے فیضان روحانی سے منور فر مایا۔ آپ کے بے شار خلفاء اور مریدین مجاز تھے جن میں ایک حضرت خواجہ حافظ جمال الله ملتاني موليد تھے۔جنہوں نے ملتان شریف کے تاریخی علمی اور روحانی شهركومركز بنا كرعكم وعرفال كاچشمه فيض جاري كيا\_

آپ کے خلفاء میں حضرت خواجہ خدا بخش خیر پوری مراید اور حضرت علامہ عبدالعزيزير باروى كے اسائے كرامي خاص طور پرنماياں ہيں۔

علامه عبدالعزيز يرباروي، حفرت خواجه حافظ جمال الله مان في موليد ك شاكرد، مريد وخليفه مجاز، اورمنظور نظر تھے۔آپ كاشارسلسله عاليه چشتيه نظاميه كے عظيم المرتبت مشائ ميں ہوتا ہے۔آپ نے صرف بتيس سال كى عمريا كى مراس قليل حيات

حصرت قبلہ عالم خواجہ نور محد مہاروی میلید نے اپنے خلیفہ حضرت خواجہ عافظ عمر جمال اللہ ملکانی میلید کے ذریعہ ملکان شریف میں جوعلم وعرفاں کا چشمہ جاری کیا تھا،
اس چشمہ فیضان سے ہزاروں تشکگان معرفت سیراب ہوئے۔ آپ نے ارشاد وتلقین کا ایسا ہنگامہ ہر پا کیا کہ سارا علاقہ ان کی شعلفسی سے گرم ہو گیا اور آپ کی باطنی تربیت سے گئی حضرات آسان ولایت پر آفاب و ماہتاب بن کر چیکے۔ انہی مردان خدا میں سے عالم ربانی، عارف حقانی، کاشف رموزنہانی حضرت علامہ عبدالعزیز پر ہاروی چشتی سے عالم ربانی، عارف حقانی، کاشف رموزنہانی حضرت علامہ عبدالعزیز پر ہاروی چشتی نظامی میلید خاص اہمیت کے حامل ہیں۔

آپ ابتدائی عربی میں خانقاہ حافظیہ میں تشریف لے آئے اور حضرت قبلہ حافظ صاحب ملتانی مربید کے زیرسایہ جملہ علوم کی جمیل کو۔ آپ کو • 12علوم پر دسترس حاصل تھی اورعلوم ظاہری و باطنی میں لگاندروز گارتھے۔حضرت حافظ محہ جمال اللہ ملتانی مربید کی حیات مبارکہ ہی میں آپ کے علمی تبحر ونقدس کو شہرت دوام حاصل ہوگئی تھی۔ آپ اعلی پایہ کے مصنف اور فن تحریف پیطولی کے مالک تھے۔ آپ نے صرف بیش سیال کی عربی محتف علوم پر تقریبا دوسوے زائد کتابیں تصنیف فرما کیں۔ ان میں سے سیال کی عربی مدارس عربیہ میں بطور نصاب پڑھائی جاتی ہیں۔ اکو کتب آج بھی مدارس عربیہ میں بطور نصاب پڑھائی جاتی ہیں۔ اکو کتب آج بھی مدارس عربیہ میں بطور نصاب پڑھائی جاتی ہیں۔ الخضر حضرت علامہ کا وجود مسعود تمام اہل اسلام کے لیے نعمت عظمی سے کم ندھا الخضر حضرت علامہ کا وجود مسعود تمام اہل اسلام کے لیے نعمت عظمی سے کم ندھا

احوال و آثار: علامه عبدالعزیز پر ہاروی وسطی استانی کا مرنے کی مبارک باد پیش کرتے ہوئے دعا گوہوں کہ اللہ تعالی انہیں مزید علمی و حقیق گام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل سلسلہ وار باب علم و دانش سے امید رکھتا ہوں کہ وہ جناب متین کاشمیری کی بیش از بیش حوصلہ افز ائی فرما ئیس کے ۔ اللہ تعالی متین کاشمیری صاحب کو دونوں جہانوں میں اجر عظیم عطافر ماتے ۔ (آمین بھم آمین) ہراک مقام ہے تیرا ہراک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات ذوق سفر کے سوا کچھا و رنہیں مان علیمانی صدی افتار احمد چشتی سلیمانی صدی

ተ ተ ተ ተ ተ ተ نقريظ..... الشريط المسلم الذير وفيسر جناب جعفر بلوچ صاحب

حضرت علامہ عبدالعزیز پر ہاروی اپنے بے مثال علم وضل کی بنا پر نہ صرف بر عظیم بلکہ پورے عالم اسلام کی چند سر برآ وردہ شخصیات میں سے ہیں ۔لیکن افسوں ہے کہ ان کے حالات و کمالات پر ابھی تک کوئی ایسا تحقیقی کا منہیں ہوا جو ان کے شایان شان کہلا سکے ۔الحمد للد کہ اب چند فیروز بخت نو جوانوں میں جناب متین کا شمیری بھی شامل ہیں ۔آپ نے حضرت علامہ کے حالات زندگی اور فضائل و کمالات نہایت تحقیق وکاوش سے بیان کیے ہیں ۔ انہوں نے علم و حکمت کے ایسے خور شید جہاں تاب کا بصیرت افروز تذکرہ لکھا ہے جس کی جہاں تا ہوں سے کوئی خیر اساس زمانہ ب بیاز نہیں ہوسکتا ۔فداکر یہ متین صاحب کی بیلی کوشش محکور ہوا ورضلق خدا کے لیے نفع و برکت ہوسکتا ۔فداکر یہ تین صاحب کی بیلی کوشش محکور ہوا ورضلق خدا کے لیے نفع و برکت کا باعث بے ۔

جعفربلوج

\*\*\*

۔ لیکن افسوس کہ اسلام کے اس عظیم فرزند کا تذکرہ معدوم ہوگیا اور آپ کی کتب بھی زماند کی دست بردسے محفوظ ندر ہیں۔ اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ آپ کے حالات زندگی سے لوگوں کو اور بالحضوص موجودہ نسل کوروشناس کرایا جائے، چنا نچہ متین کا تمیری صاحب نے اس کام کا بیڑا اٹھا یا اور پانچ سال کی شباندروز محنت سے احوال و آثار مصاحب نے اس کام کا بیڑا اٹھا یا اور پانچ سال کی شباندروز محنت سے احوال و آثار مصاحب نے اس کام کا بیڑا دی گام سے آپ کے حالات زندگی کا مرقع سجانے میں کامیاب ہوگئے۔

گوابھی حفرت علامہ پر بہت ساکام ہونا ہاتی ہے اور آپ کی زندگی کے بہت سے گوشے اجا گر ہونے ہیں۔ لیکن جناب متین کاشمیری نے حضرت علامہ پر آئندہ تحقیق کرنے والے احباب کے لئے راہ ہموار کر دی ہے۔ اللہ تعالی ان کی مساعی جیلہ کو شرف قبولیت عطافر مائے اور اپنے ہاں سے اج عظیم عطافر مائے۔ فی زمانہ اس بات کی شرف قبولیت عطافر مائے اور اپنے ہاں سے اج عظیم عطافر مائے۔ فی زمانہ اس بات کی بھی اشد ضرورت ہے کہ حضرت علامہ کی یا د میں کوئی ادارہ قائم کیا جائے۔ جو آپ کی غیر مطبوعہ کتا ہوں کو زیور طباعت سے آ راستہ کر کے منظر عام پر لائے کہ موجودہ دور میں غیر مطبوعہ کتا ہوں کو زیور طباعت سے آ راستہ کر کے منظر عام پر لائے کہ موجودہ دور میں ان کا مطالعہ مردوہ روحوں کے لیے اعجاز میجاسے کم نہ ہوگا۔

خادم الفقراء محدثيم طا برسبروردي

\*\*\*

#### ديباچه

جردور میں علائے تن العکماء ورکہ الا تبیاء " کے مصداق رہے ہیں اور
تا قیامت رہیں گے جنہوں نے قرآن وسنت پھل پیرا ہوکرا پے قول وقعل کی صداقت
وا خلاص سے اللہ تعالی عزوجل کا قرب خاص حاصل کیا اوراس کے عشق میں بہ مصداق
د' اللّهِ شُدُّ مُنَارِیہ حُرق مَناسِواء " کی بھٹی میں سلگ سلگ کر کندن بنے اور ' اللّا إِنَّ اللّٰهِ لَا خَوْف عَلَيْهِم وَلَا هُو يَحْزَنُون " کے زمرے میں شارے ہوئے۔
اس بلند مرتبہ اور مقام حاصل کرنے والوں میں بعض حضرت پر فقر وجذب
اور بعض پر علم و حکمت کا غلبہ رہاجس سے یہ مقتدر ستیاں وین اسلام کی تبلغ واشاعت
اور رشد و ہدایت کی لا فانی مثال قائم کرتی ہیں اور نمایاں کر الحرکی حامل ہوتی ہیں۔ان
بزرگان وین کی قابل قدر خد مات اور تعلیمات کو زندہ جاوید اور قائم ودائم رکھنے کے
بزرگان وین کی قابل قدر خد مات اور تعلیمات کو زندہ جاوید اور قائم ودائم رکھنے کے
لیے ان کے تلا ندہ ، مریدین ، معتقدین ، خلفاء اور جانشینان ان کے اسائے گرامی کی
مناسبت سے سلاسل قائم کرتے ہیں۔

مناطبی سے ملا کہ م رہے ہیں۔ اگر چہ برصغیر پاک، ہند میں اولیائے عظام کے بے شارسلاسل موجود ہیں مگر ان میں سلسلہ عالیہ چشتیہ نما میاں حثیت رکھتا ہے، جو بلا داسلا میہ میں بھی مقبولیت حاصل کر چکا ہے۔ اس سلسلے کے بزرگ جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے طلق عظیم اور خلاص عمل سے دین اسلام کی تبلیغ وتر وت کے لیے کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کیا اور دین کی محیر

العقول خدمات سرانجام دیں۔ ضلع مظفر گڑھ کا علاقہ پخصیل کوٹ ادو پاکستان کے وسط میں واقع ہے۔اس

#### 

سلطان العلماء حضرت علامہ عبدالعزیز پر ہاروی قدس سرہ آسان علم و حکمت کے آفاب درخثال اور دنیائے عربی وادب کے نیر تابال تھے۔ برسوں سے آپ کے نام لیوا قطرہ قطرہ آپ پر کام کر رہے ہیں۔ جناب متین کا شمیری صاحب زاد عمرہ مبار کہاد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے وہ بکھرے موتی کیجا کر دیے ہیں جو یقینا آنے والے مورخوں اور کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے روشنی کا مینار ہیں۔

الله تبارک تعالی ان اوراق کوشرف قبولیت بخشے اور آپ کے نام لیواؤں کو مزید حوصلہ مندی سے اپنی خدادا صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی توفیق ارزانی فرمائے۔آمین!

عبدالغني انهامي حجررا شدنظامي

☆.....☆.....☆.....☆

فقرے کی نوازش بھی نہ ہوتی۔ یہ جراحت خارجی نہیں ، داخلی ہے۔ یہ بخر ہمیں خود مارى غفلت اور بے حسى نے محویے ہیں۔

بركس از دست غيرنا له كند سعدی از دست خویشتن فریا د

. محرم جناب بروفيسر صاحب كابيبيان ورحقيقت صداقت برجن ب ب مارى رلى بوسى بى توبى كى علامدى باروى جيسى عالم اسلام كے ايك عظيم سيوت يردة منامی میں ستور ہیں۔ ہمیں جا ہے کہ ان مشاہیر کے بارے میں محققاند مواد جمع کر کے اس کی اشاعت کریں اور اپی محقیق ک دائرہ کارکو وسعت دیں اور ان برگان دین کی تعلیمات کوعام کریں۔ راقم السطور کے دل میں عرصہ دراز سے بیجذبہ جنون کی حد تک كروثين لےرہا تھا كە مظفر كرد كے على ومشائخ برايك كتاب كسى جائے اى جذب كے تحت عالبا ١٩٨٥ء بي سے اس كام ش معروف عمل تحدا كر محن ملت ، مخدوى الحاج حكيم محمدوی امرتسری معطیے نے میری توجه علامہ پر ہاروی کی طرف میڈول کرائی تو راقم نے حفزت عيم صاحب كى رابنمائى وسريرتى مين افي تمام تر توجه علامه برباروى معلق موادجع كرنے ميں صرف كى \_ بالآخر الله تبارك وتعالى كے فضل وكرم سے اور حضور سيد الرسلين مطيعية كوسيله جيله سے اور مرشدي ومولائي حضرت خواجه غلام ليبين چشتي فيضي شاہ جمالی میلید کے الطاف کر بمانہ کے طفیل مجھ جبیانحیف ونزاراتنے بڑے کام کو پاپیہ محیل تک پنجائے میں کامیانی اور کامرانی سے مسکنار ہوا۔

علامه برباروي كابير بهلامطبوعة تذكره بججومولف كيلي باعث صدافقار

صاحب تذكره سے مولف كى خاص نسبت وعقيدت يا مى عديرے نانا جان مولوی خدا بخش ڈھڈی مخطیعے کے دا دا مرشد حضرت خواجہ غلام فرید مہاروی مخطیعے علاقے میں عرصہ دراز سے چشتی سلسلے کے بزرگوں کا اثر ونفوذ ہے۔ انہی بزرگان دین میں برصغیر پاک وہند کی علمی ، ادبی ، دینی وروحانی شخصیت شیخ الاسلام حضرت علامه عبدالعزيزير باروي قدس سره تعالى بھي ہيں، جو حافظ قرآن ، عالم باعمل مصنف ،مفكر ، محدث مفسر محقق، ناقد ، فقيه ، زامد ، عابد ، مجابد ، صوفي صافي ، عارف باالله ، علوم عقليه و تقلیہ کے ماہر مجتمداور ولی کامل مصحقیقی رجحانات کی بدولت کوئی قابل توجہ تحریر منصد شہوٰ د سے کتر اکرنہیں نکل سکتی۔

بدشمتی سے ہمارے پہال علمی شعور کی خاطر خواہ تر ویج و پھیل نہیں ہوسکی علمی شعور کی اس کی نے ہمارے معاشرے میں علمی بے حسی کوجنم دیا اور ہمارے اندراپنے علمی ورشہ کو محفوظ کرنے کی تڑپ ہی باتی نہیں رہی۔ادبی مراکز سے دورا فقادہ اہل قلم اوران کی نگارشات پر ہماری اس بے علمی ، بے حسی کا خاص طور پر سابیہ پڑا۔ بیسا بیکیسا آسیب برورہ، اس کے اندازہ کے لیے ایک ہی مثال درج کرنا کفایت کرے گا۔ حضرت حافظ محمد جمال ملتاني ميلية (م:٢٢١ه) كے شاگر دحضرت مولانا

عبدالعزيزير بإروى مينيه ايك فاضل اجل گزرے ہيں۔ حدیث فقہ، ہیئت طب، شعرو ادب اور دیگرعلوم میں ان کے مکاشفات جاری تاریخ علم وادب کا گرال بہاعلی مر مایہ ہیں۔ان کی متعدد تصانیف شائع بھی ہو چکی ہیں۔ان کا نام اور کام برعظیم سے با ہر بھی متعارف ومقبول ہے۔لیکن اس المیہ کو کیا تام دیں کہ یا کتان کے علمی حلقے اس ھخصیت سے ناواقف ہیں۔ الا ماشاء الله پنجاب یو نیورٹی کے زیر اہتمام تاریخ ادبیات مسلمانان یاک و مند کی مبسوط جلدیں شائع ہوتی ہیں تو اس بے پناہ علمی ادبی مخصیت کوممنی طور پر صرف ایک فقرے کامسخق مردانا جاتا ہے، جبکہ اس سے مدرجها كمترعلى استعداد كوك كئي كئي صفحات برمحيط بين ادرا كرقلم واكثر سيدعبدالله جیسی مرنجاں مرنج، ادب نواز اورعلم افروز شخصیت کے ہاتھ میں ہوتا تو شایداس ایک باباول ..... ١

## کوٹ اووتاریخ کے آئینے میں

دریائے سندھ کوہ ہالیہ کی جمیل مانسرورے لے کر بھیرہ عرب تک تقریباتین ہرار کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے جس کے وسط میں مغربی کنارے پرشہرڈیرہ غازی خان اور مشرقی کنارے پرکوٹ ادوکا شہرآ بادے۔(۱) يهال يرآبادى كا آغازه ١٥٥ ويس موا\_(١)

ابتداءمیں یہاں پر جوقبائل آباد ہوئے وہ دریائے سندھ کے کٹاؤ کی وجہ سے مختف مقامات برفق مکانی کرتے رہے۔ستر ہویں صدی عیسوی میں ڈرہ غازی خان

کے میرانی بلوچوں میں سے نواب ادوخان نے اس علاقے پر حکومت کی۔ (۳)

انہوں نے یہاں پر کچی نصیل وقلعہ تعمیر کرائے جو بعد میں دریا بردہو گئے اور بیشهراس کی نسبت سے "ادوداکوٹ" کے نام سے مشہور ہوا۔ (م)

نواب ادوخان نے اس جگہوفات یائی۔ان کی جائے مرفن کوٹ ادوشہر میں احاطه ادوخان کے نام سے مشہور ہے جوشہر کے قدیم طباخیاں بازار (موجودہ بخاری بإزار) كقريب واردنمبراايس واقع ب\_(۵)

- (۱) .... بفت روزه سفينه خبر ، كوث ادو ۱۹۸۹ مضمون مثين كالثميري
- (٢) .....كو ف ادوآ و ف لائن و ويليمنث بلان ، الكريزي ، ص ٢٠٠٠
  - (٣) ....يراني بلوچوں کی تاریخ ،ص: ٨٠
- (٣) .....كوث ادوآؤث لائن ۋويلېمنث پلان ،انگريزي م ٣:
- (۵)..... بفت روزه سفينه څرکو ځ اد و ۲ جون ۱۹۸۹ مضمون شنا خت علی زاېد

(١) .....آیات ادب ص ،٩-١٠

اورمير يتشع طريقت قلندرونت حضرت خواجه غلام يليين فيضي شابجمالي بستى سنديله شريف صلع ذريه غازي خان كاسلسله طريقت چندواسطول سے حضرت خواجه خدا بخش خير بوري مرات ہے جا پہنچتا ہے جوعلامہ پر ہاروی کے پیر بھائی تھے۔اللہ تبارک وتعالی کے حضور دعاہے کہ وہ علامہ پر ہاروی پراپنی کروڑ ہارحتیں نعتیں ، برکنٹیں اور انوار وتجلیات نازل فرمائے اور عالم اور عالم اسلام کوان کی تعلیمات برعمل پیرا ہوئے اور ان کو عام کرے كى توفيق بخشے اور ہمارے علماء مشائخ كو بھى توفيق دے كدوہ اس كا خير ميں صدق دل اورخلوص نیت سے آ گے برهیں اورعلامہ پر ہاروی کی طرح خدمت دین متین کی ترویج واشاعت مين جمةن معروف موجا تين \_آمين!

متين كالثميري

**ተ** 

١٩١٩ء ين مختصيل سنا نوال كوشتم كر كے كوث او و كو تحصيل بنايا عميا جے • ١٩٧٠ء میں سب ڈویون کا ورجددے دیا گیا۔(۱۱)

عل وقوع\_\_\_آبادي ورقيه:

اس شہر کی موجودہ آبادی ایک لاکھ افراد سے تجاوز کرچکی ہے۔ یہاں پر میون کمیٹی قائم ہے۔جس میں سولہ سوا کیڑ سے زائد رقبہ شامل ہے بخصیل کوٹ ادو کی حدود غازی کھا اے احسان پورتک اور میڈتونسہ بیراج سے چوک سرور شہیدتک ب-اس شہر کے مغرب میں ڈیرہ غازی خان، شال میں لیہ، جنوب مشرق کے اطراف میں تحصیل مظفر گڑھ اور ملتان کے علاقے ہیں۔ اس شہر کی آبادی ، ترتی وتوسیع ، تقيرات، صنعت و پيداوار ش اضافه جور با ب- كيونكه يهال پرؤيره جات، جملك، فیصل آباد، میانوالی بقصور، تونسه شریف اور صوبه سرحد کے لوگ اس کے گردونواح میں TJene - 10-(11) علم وعرفان كامركز:

بيشرابنداءبى علم وعرفان كامركزر باب محقيق معلوم بوتا بح كماء مثائے نے اس ریکتانی علاقے کودین وملت سے بہر ولوگوں کی اصلاح وفلاح اور دین اسلام کی تبلیخ واشاعت کے لیے متخب فرمایا اور اس کام کا آغاز مساجد، دین مدارس کی تقمیر اور خانقا ہوں کے قیام سے کیا۔ ان علماء مشائح حضرات میں خواجہ عبدالواحد بغدادي چشتي سيرعبدالوباب بخاري سهروردي دين پناه ،سيرنورشاه بخاري قلندرسېرور دې سيدخصن شاه بخاري سېرور دې حافظ بهاءالدين گروه سيد زاېد شاه بخاري 

(١١) .....كوث ادوآ و شائن دو بليمنث بإن ، الكريزي من ٢:

(١٢) .....كوك ادوآ وَت لائن ووليهنت إلى المحريزي س: ١٣) ..... فيضان نور من ٢٠

نواب ادو کے بعد ان کے اہل خائدان اس علاقے کے حاکم رہے۔ ُ ۸۷ء میں محمود مجراس علاقے پر قابض ہوا اور اس نے کوٹ ادو کے کچھ فاصلے پر ایک کیا قلعہ تعمیر کرایا۔جس کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں۔محمود کوٹ قصبہ بھی اس نے آباد کیا۔ کچھ برصہ تک اس کی اولا دبھی اقتد ار پر قابض رہی۔ (۲)

٢٤ ١١ء ين احمرشاه ابدالي نے سندھ کے حاتم غلام شاہ کلہوڑ اکے سپر دؤیرہ جات کا علاقہ کیا اور پھے عرصہ بعد احمد شاہ درانی نے نواب مظفر خان شہید ملتانی کو عبدالنبي کلہوڑا کی سرکو بی کا تھم دیا۔نواب مظفرخان کی متحدہ جعیت نے چند دنوں میں محود کوف اوراد وکوٹ کے قلع سنچر کیے۔ (٤)

نواب مظفرخان کے دور میں تیمورشاہ درانی نے دائرہ دین بناہ کا علاقہ شاہ محمہ خان کے حوالے کیا۔اس کے بعداس کا بیٹا عبدالصمدخان بادوزئی اس علاقے کا حاكم بوا۔ جونواب مظفرخان كامخالف تھا۔اس نے راجدرنجيت سكھ سے ساز بازكرلى۔ نواب مظفرخان ١٨١٨ ويس راجد رنجيت سنگھ سے مقابلہ كرتے ہوئے شہيد ہوا۔ (٨)

راجہ نے اس علاقے پر دیوان ساون مل کو اپنا صوبیدارمقرر کیا۔اس کے مرنے کے بعداس کا بیٹا مول راج صوبے دار بنا، جسے انگریزوں نے ۱۸۴۹ء میں قید كركے اپن حكومت قائم كرلى۔ (٩)

الكريزول كے دور ميں اس علاقے كى ترقى وتوسيع ، ذرائع آمدورفت، تجارت اورپیداوار میں بہت اضافہ ہوا۔ ۱۸۵۹ء میں کوٹ ادو کوضلع لیہ میں شامل لیا كيا، جبكه بيشلع مظفر كره من شامل هي - (١٠)

(٢)....رقع ديره خازي خان مسيس ١٣١١١١١

(٤) .....نواب مظفر ملتاني شهيداوراس كاعبد من ٢٣٢ (٨) .....نفس المعدر من ٢٣٢:

(٩) ..... ضلع مظفر كرُّه و، تاريخ ثقافت تے ادب مرائيكي ،ص ٤ ٤ (١٠) .....فس المعدر ،ص ٤ ٧

(14)- 5 46 1

پر ہارراجیواوں میں جوراجستھان میں تھیلے ہوئے ہیں لیکن دریا سے سندھ كالمحقد علاقد جات ش بحى ان كى خاصى آبادى - (١٤)

اس قوم کا پہلا سربراہ بہاء الدین مع اپنے مال مویثی کے یہاں آ کر قیام پذیر ہوا۔ جس کی مہلی سکونت پر ہار منڈا (چوک سرور شہید) میں تھی۔ بعدازاں بوجہ قبط سالى سكونت ترك كر كيستى يرباران مين آباد موا\_(١٨)

١٨٤٥ء ميں موضع پر ہار تقتيم ہوا۔ شهرى آبادى بر ہار شرقى اور دريا كے كنار \_والى آباى پر بارغربى كے نام مصورم كى عى \_ (19)

سیستی ملتان سے تقریبا جالیس کلومیٹرشال مغرب کی سمت دریائے سندھ کے شرقی کنارے پرواقع قلعہ کوٹ ادو کے مضافات میں ہے۔ اسکی ہوایاک وصاف، میشھا پانی اور سکون آور ماحول ہے۔ (۲۰)جو ۲۰ اورجه طول بلداور ساورجه ورجه عرض بلدیس

لفظ پر ہارکوسرائیکی زبان میں پر ہاڑ اورعر بی میں برہار یا فرہارلکھا بولا اور برهاجاتا -

(١٢) .....روز نامه، كوستان مآن ٢٥، وتمبر ١٩١٤ ومضمون مولا ناعبدالقاورتو نسوى

(١٤) ..... تاريخ راجيوت وادي سنده على ١٨

(١٨) .... بفت روزه سفين خبر، كوث ادو١٦جون ١٩٨٩ مضمون شناخت على زابد

(19) .....نقس المعدد

(٢٠) ....زمره اخفرع لي عل: ٢٠١

(٢١) .....الا كسيرقلى ، جلداول ، الإنصيلي فيرست مخطوطات عربيه ، ص ٢٣٧

دورآخر کے علماء مشائخ میں خواجہ حبیب الرحمٰن قریثی نقشبندی، قاضی سلطان محمود گورا ما، چشتی حافظ الهی بخش اعوان اولیی ، قاضی حبیب اللداولیی مولوی صوفی غلام محمد نقشبندی ،مولوی کریم بخش فاضل اسدی پیرسید گانمن شاه بخاری چشتی ،مولوی خدا بخش دُهدُی چشتی پیراستادمیاں چشتی سونی پی علامہ حاجی بشیر احمہ چشتی صابری سونی پتی علم ومعرفت کے درخشندہ ستارے گزرے ہیں۔ (۱۲) آبا وُاحِدا د كاوطن مالوف:

افغانستان کی سرزمین بوی مردم خیز ہے۔ بیہ وہ مقدس خطہ ہے، جوعلم وحكمت، شريعت وطريتت، دين اسلام كى تبليغ واشاعت اور جهاد اسلام كے لحاظ سے ایی مثال آپ ہے۔اس مقام سے نامورعلماءمشائخ اورسلاطین اسلام دین کی ترویج اور تبلغ واشاعت کی خاطر برصغیر پاک وہند میں وارد ہوتے رہے۔حضرت علامہ عبدالعزيز والطيبي كي آباؤ اجدادا فغانستان ع جرت كرك متحده مندوستان مين وارد ہوئے اور پنجاب میں ضلع مظفر گڑھ ، مخصیل کوٹ ادو، کی بستی پر ہاراں میں سکونت

ستى برباران شريف (بربارغربي):

کوٹ ادوشہر کے جنوب مغرب میں تقریبا یا کچ کلومیٹر کے فاصلے پربستی پر ہارال شریف ہے جس کا موجودہ نام موضع پر ہارغربی ہے۔ کوف ادو جزل بس اسٹینڈ سے بخاری روڈ پراور سے عمر سدھاری روڈ پربستی پر ہارال جانے کے لیے ہروقت سواری با آسانی مل عتی ہے۔ بیرہ استی ہے جہاں پرسب سے پہلے قوم پر ہارآ کر آباد ہوئی جس کی وجہ سے اس کا نام بھتی پر ہاراں پڑ گیا۔اس قوم کورائے کے لقب سے یاو

(١٥) ..... تذكره علائے پنجاب، جلداول ص ٩٦ م، فهرست مخطوطات عربی فاری جلدووتم ،ص ١٠٨

ولادت بإسعادت:

24

زيدة الاولياء، سرخيل اصفياء، عارف بالله، منبع علم وحكمت، علامته الدهر، اما العارفين، سلطان الفصلاء، مقدام القلهاء، بقية السلف، ججة الخلف، قطب الموحدين، شيخ الاسلام والسلمين، آفتاب بدايت، مابتاب فكرون، صاحب علم وعمل، جامع المنقول والمعقول، ما برالفروع والاصول، المفسر ، مجتهد العصر، المحقق ، المحدث، حضرت علامه ابوعبد الرحن عبد العزيزين ابوهفص احمد بن القرشي پر باروي چشتی نظامی قدس سره السامى كى ولادت بإسعادت ٢٠١١ه بمطابق ١٤٠١مين بوئى \_(٢)

بعض مؤمین اور تذکر ہ نویسوں نے آپ کی تاریخ ولا دت میں اختلاف کیا ہے لیکن ان حوالہ جات کے مطابق میں تاریخ ولا دے متند ومعتبر ہے کیونکہ علامہ پر ہاروی کے قريبي زماند كے مولوي شمس الدين في "مترجم الاسير" (٣) ميس آپ كى عربتيس سال السی، مولوی محمد برخور دار ملتانی نے حاشیہ العبر اس (سم) میں تمیں بتیں سال اور مولوی عبدالحي للهنوى نے نزہد الخواطر (۵) میں آپ کی عرتمیں سال سے اور لکھی ہے۔

علاوہ ازیں موجودہ دور میں مولانا محمد موی نے بغیۃ الکامل السامی (٢)، مولانا محد اشرف سیالوی نے العمر اس (ع)، مولانا نور احد فریدی مشاکخ چشت (٨) مين آپ كى عرتمين يا بتين سال درج كى ب\_مولانامحداسحاق بحثى في فتهائ پاک وہند(۹) مولانا اسد نظامی نے مشاکخ نمبر الہام (۱۰) میں آپ کی عرفینتیں سال کھی ہے جبکہ پروفیسر خمیر الحن چشتی نے اپنے تحقیقی مقالہ، (۱۱) میں آپ کی عمر

(٢) ..... أيات اوب ص: ٢٥ .... فقها ع ياك ومند عجلد: دوم من ١٠٠١ (۵) ....علد بفتم على ١٤٨

(٣) .....طفرنبر: ا (١٣) ..... جلدسوم ، ١٠٠٠ (٨)....مغينبر:٢٩٢

(٤)....فغنبر:ا (٢).....٩

(١١).....طفرنمبر:١٢ (١٠).....طفخير: ٣٠ (٩) ..... جلد دوتم ص ١٠٠

#### ولادت قبل معاشرتی حالات

تير موي صدى جرى كا دورآغاز برفتن اور برآشوب تفا معاشى ومعاشرتي ا ہتری کا انداز و ان حالات سے لگایا جا سکتا ہے۔ جو ہندوستان ، افغانستان ، پنجاب اورملتان میں بیک وقت رونما ہوتے رہے۔ مندوستان میں مرکزی حکومت نہ ہونے کی حد تک کمزور پڑ چکی تھی ۔طوا نف الملوکی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ پنجاب ٹی سکسوں ک ٹولیاں لوٹ مار، دہشت گردی اور معاندانہ سازشوں میں بدنام ہو چکی تھیں۔ متان كانواحى سردارايك دوسرے يرحمله آور بوكرائي طافت كوكمزوركرد بے تھے۔سازشوں اورریشہ دوانیوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ وہ توت جو پیرونی حملہ آوروں کی سرکوبی کے لیے استعال ہونا جا ہے تھی ، اپنول ہی کے خلاف صرف ہونے تھی بعض ناعاقبت اندیش امراء ہوں اقتدار سے مغلوب ہو کرچڑھتے سورج کی پوجامیں کوشاں تھے۔ ملتان اور اس كے كرد ونواح ميں رہنے والوں كاسكون فتم ہوچكا تھا۔ فتل وغارت اور آتش زنی ك اثرات نظرة في الله وك متذبذب موكرا فا كعربار چوز كر بجرت كرب تق مسلما نوں کی ثقافت ومعیشت نتاہ ہو پھکی تھی۔اسلامی شعار کونقصان پڑنج رہا تھا۔غرضیکہ اسلامی دنیااس خارجه و دافعلی انتشار کا شکار موکرموت و حیات کی تفکش میں جا اتھی۔ یہی وه دورتها جس من حاجى الحرمين نواب مظفر خان شهيد رحمته الشعليه ٩ ١٤ عاء من ناظم (1) 産をからしているしい

(١) ....فلع مظفر كره و تاريخ ثقافت تاوب مراتيكي بن ١٢٠ ، تاريخ بنجاب

نواب مظفرخان شبيد ملكاني اوراس كاعبد استرسري آف دي سدوز كي افغان زآف وي ملكان

تيس، بتيس يا تينتيس سال كسى ہے۔

ان تمام اقتباسات کو مد نظر رکھتے ہوئے میہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ س عیسوی کے مطابق آپ کی عربتیں سال اور س جحری کے مطابق تینتیں سال بنت ہے جو بالكل درست ہے۔ علاوہ ازیں بعض حضرات نے آپ كى جائے ولادت ميں بھى اختلاف کیا ہے۔ حالاتکہ کشرت رائے سے کہ آپ کا تولد بستی پر ہاراں میں ہوا (نہ كەافغانستان يا بهاولپور میں )بستی پر ہاراں شریف موضع پر ہارغر نی مخصیل کوٹ ادوضلع مظفر کڑھیں ہے۔(۱۲)

> ماده باعتاري ولادت خوش فكر: ٢٠١١ ه فينخ ربنما: ۲۰۷۱ ه

دولت دروازه ملتان میں ایک قدیمی درس گاه واقع تھی جہاں پر حافظ محمد جمال الله ملتاني اور ان كے خليفه حضرت خواجه خدا بخش خير پوري درس ديتے تھے۔ علامه برباروی ای مدرسه کے تعلیم یافتہ تھے۔ (۱۳)

عمر کمال ایڈووکیٹ نے فقہا ملتان (۱۴) اور پروفیسرسجاد حیدر پرویز نے صلع مظفر کڑھ(١٥) میں تحریر کیا کہ علامہ پر ہاروی نے حضرت خواجہ نور تحد مہاروی میلید سے فیض اکساب کیا۔ بیا قتباس درست نہیں ہے کیونکدعلامہ پر ہاروی ان کے وصال کے تقریبا ایک سال بعد پیدا ہوئے البت ان کے مزار اقدی سے ضرور فیضیاب ہوئے

(١٢) ..... تذكرة علمائ بنجاب، جلد اول، ص: ٢٩٦ ..... تذكرة اكا برامل سنت عن ٢٠٠٠ ....

الناحيداردور جمديص:٧ (۱۳).....نواب مظفرخان شهيدماتانی اوراس کاعبد بص:۲۲۴

(۱۳).....فيغبر:۳۳ (١٥)....عۇتمبر: ١٥٠

- En علامہ پر ہاروی بچین میں نہایت ہی کندذ من تضاور انتہائی کوشش کے باوجود سبق یادکرنے سے قاصرر ہے تھے۔ایک دن انتہائی رنجیدہ ہوکرایک کونے میں جابیٹھے اور زار وقطار رونے لکے۔ اتفاقا حضرت حافظ محمد جمال الله ملتانی کی نظران پر پردی تو حضرت نے بھال شفقت وعنایت ان سے دریافت فرمایا کرعبدالعزیز کیوں رنجیدہ ہو؟ عرض کی، یاحضرت انتہائی کوشش کے باوجورسبق یادنہیں ہوتا۔حضرت نے فرمایا ہارے پاس آؤاور جاڑے سامنے سبق پر مو۔ علامہ پر ہاروی نے حضرت کے سامنے سبق پر ھنا شروع کیا تو حضرت حافظ صاحب کی عنایت سے ان کی تمام مشکلیں عل ہو گئیں اور پھر بیہ عالم ہوگیا کہ جو کتاب ایک مرتبہ پڑھے بھی نہ بھولتے مشکل سے مشکل کتاب پڑھ کر باختیاراس کا مطلب ومعنی بیان کرنے لکتے اور آ بسته آ بسته ان کی ذکاوت طبع اور ذہن

رسا كاج جا دوردورتك جيل كيا\_(١٦) اس سلسلے میں علامہ پر ہاروی کے اپنے اقتباسات ملاحظہ فرمائیں۔ میں کیا ہوں؟ بیاللہ تعالی کی مدد اور فضل خاص ہے۔اس کے بعد حضور علیہ الصلوة والسليم اورميرے پيرومرشدكافيض ہے۔(١٤)

بيفقيرا پخ فهم وفراست برفخرنهيس كرتاليكن الله تعالى كي تحكمت اور بے مثال فضل پرمتجب ہے کہ اس نے اس عاجز کے ذہن پرعلوم وقیقہ کی مختلف اقسام بغیر پڑھے منكشف كردين جبكه بيه عاجز بحين مين كندذ بن مشهورتها\_(١٨)

جب ہمیں مشکل سے مشکل مسلدور پیش ہوتا ہے گووہ کسی علم کا ہو، ہم آپ کی طرف رجوع کرتے۔ آپ کی ازروئے تفصیل بوضا حت مثثیل ایسی احسن تھی کہ

(١٢) .....كشن ايرار، اردوتر بمه، صفحه: ١٠ ١٤ اله السيطهور جمال اسفحه: ٢٧)

(١٤) ....ايان كائل، قارى ،ص ٢٥ (١٨) ....رام الكلام ،ص ٩٢

السلام بیں اور وہ دروازہ کھولنے کی خواہش اور ملاقات کے متمنی ہیں۔آپ نے فرمایا ارا گرا پسیدنا حضرت خضرعلیه السلام بین تو آپ کودروازه کھلوانے کی کیا ضرورت ہے، دربسة حالت ميں اندرآ جائيں۔ چنانچ حضرت خضر عليه السلام اندرآ مح اورائي خاص اسرار سے مولوی صاحب کومطلع فر مایا۔ (۲۳) خصائل وفضائل

علامه عبدالعزيز اعلى اخلاق كے مالك تھے۔ بچوں سے نہایت شفقت اور پیارے پیش آتے ،اپے شاگردوں سے نہایت نرم سلوک کرتے ، بزرگوں کا احترام کرتے ،غریبوں سے تعلق قائم کرتے اور امراء سے دور رہنا پیند فرماتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں سادگی تھی، جفاکشی کے عادی تھے، ہرقتم کی تکلیف کو برداشت کیا۔ دین کی تبلغ واشاعت میں سخت لکن اور محنت سے کام کرتے تھے۔ (۲۴)

ان كالباس بالكل ساده اورصاف ستقرار بهتا تھا۔غذا ميں بھی سادگی پائی جاتی تھی ، زیادہ مرغن غذا سے نفرت تھی۔ زہدوتقوی آپ کا شعارتھا۔ جاگتے زیادہ سوتے کم تھے۔ ان کی ذات سندو ججت، خدا ترسی وتقوی میں کامل اسوہ تھی۔ وہ حق کے بارے میں نہایت بخت اور پراعما دیتھ۔ دین کے معاملے میں وہ بڑے کھرے اور بے لاگ تھے اس طرح دنیوی کا موں میں بھی وہ کسی قتم کی نری اور لا کچ کے قائل نہ تھے۔ آپ صاحب الرائے پخته كار مزيد حد درجه خدا ترس نهايت يا كباز اور وسيع العلم (ra)\_&

(۲۳).....نبراس ص ا.....تذكره مشاهير قلمي م م ۲۰ .....اليواقيت مهربير عربي م م ۱۵۲.....تذكرهٔ مشائخ چشت قلمی

(٢٢٠) ..... تحقيقي مقاله، علامه عبدالعزيز الفر ماروي على ١٢٠٥ ، بحواله تذكره ، على علام مظفر كرده ، غير مطبوعه (٢٥) .....روز تامدكوستان، ٢٥ دسمبر ١٩٤٥ (مضمون مولا تاعبدالقا درتونسوى) كندذ بهن طالب علم كووقا كع علوم اس طرح سمجهات كهزكي طالب علم كوآپ كاغير نه سمج

#### ارادت وخلافت:

حضرت حاجي عجم الدين سليماني تحرير فرمات بين:

مولوی عبدالعزیز ،حفرت حافظ صاحب قبلہ کے ہا اعتبار مریدوں میں سے تھے۔ (۲۰)

علاوه ازیں بے شار تذکرہ نویسوں نے تحریر کیا۔علامہ پر ہاروی سلسلہ عالیہ چشتیر میں استادگرای حافظ محمد جمال الله ملتانی سے بیعت تنجے اور ان کے خلفاء کرام میں شامل تھے۔(۲۱)

#### حفرت سيرنا خفرعليدالسلام سے ملاقات:

حافظ ابن حجروسخاوي بتسطلاني وجمهورعلماء حضرات صوفيه صافيه بالاتفاق قائل بين كه حفرت خضر عليه السلام اب تك بقيد حيات بين - يفيخ علاؤ الدوله سمناني قدوة ارباب کشف و کمالات ہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو مخص وجود خصر کا اٹکار کرے وہ جاہل ہے۔علامہ سیوطی نے مجمع المجع میں حضور مطابق سے حضرت خضر علائل کی ملاقات کا ذکر

ا ثنائے تعلیم رات کومسجد کے اندر چراغ کی روشی میں مطالعہ میں منہمک تے كه بابرسيكى نے دروازه كفتكمثايا۔ دريافت كرنے پرمعلوم بواكد حفرت خفر عليه (١٩) ..... الخصال المرضيد، اردور جمد على

- (٢٠) .....منا قب الحجوبين ،اردور جميمل ،ص ٢٥٨
- (٢١) ..... تذكره على عنجاب، جلداول من ٢٩٤، تاريخ مشاكخ چشت من ٢٠١، فقهاء ملتان من ٢٠٠
  - (۲۲) ....اجوال ابدال اس

توت ما نظه

معزت مولا نارکن الدین حضرت خواجه غلام فرید کے ملفوظات شریفه میں رقم طراز ہیں۔علامہ پر ہاروی کا حافظہ بہت قوی تھا۔ ایک دفعہ وہ حافظ جورمضان شریف میں قرآن شریف سنا تا تھا بیار ہو گیا اور ماہ رمضان سر پرآ گیا۔

علامہ پر ہاروی نے علم نجوم کے ذریعے رمضان شریف کے دن معلوم کیے۔ انہوں نے معلوم کیا کہ تیس دن کامہینہ ہے۔ وہ روزاندایک پارہ یاد کرتے اور رات کو تراویح میں بالکل صحیح پڑھتے۔(۲۷)

فرمانت ونكته جمي:

آپ کی نکته رس کا اظہار اس واقعہ ہے بھی ہوتا ہے کہ جھے آپ خصال الرضیہ میں تحریر فرماتے ہیں:

ائیک بارمیں اور حافظ محد جمال الله ملتانی اکٹھے کشتی میں سفر کررہے تھے۔ ملاح نے گہرائی معلوم کرنے کے لیے اپنالمبا بانس دریا میں ڈالا۔ ملاح کے منہ سے حیرت میں لفظ الله لکلا۔ حافظ صاحب نے مجھے دیکھ کرفر مایا اس کا مطلب سمجھے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں الله تعالی کی مجرائی کی بیائش عقل کا کوئی بیانہ نہیں کرسکتا۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ (۲۷)

غيرت ايماني وملي:

راجہ رنجیت سکھ کے ملتان پر قابض ہونے کے بعد دیوان ساون مل کوصوبے دارمقرر کیا گیا اوراس کے ذریعے علامہ پر ہاروی کواس نے اپنے در بار میں طلب کیا۔ لیکن آپ نے وہاں جانے سے اٹکار کر دیا۔ (۲۸)

(۲۷).....مقابیں المجالس، اردوتر جمہ،ص ۸۸۸ (۲۷).....الخصال الرضیہ اردوتر جمہ (۲۸).....ضلع مظفر گڑھ، تاریخ ثقافت تے ادب سرائیکی،ص ۱۵۷

اہل ایمان ہونے کے ناطے آپ کی غیرت ایمانی ولمی نے بیر گوارانہ کیا کہ کی خیرت ایمانی ولمی نے بیر گوارانہ کیا کہ کی بے دین حکمران کے دربار میں جائیں ۔ آپ اسٹے خودار تھے کہ ساری زندگی فقیرانہ کر اردی لیکن حکومت کی طرف سے کوئی عہدہ قبول نہ کیا اور نہ کسی امیر واہل ثروت کی تعریف کرے دولت کمائی۔ (۲۹)

نام نہا دعلاء مشائخ کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا جا ہیں۔ حق گوئی ویے ہاگی:

لوگوں کے دلوں میں علامہ پر ہاروی کا بہت مرتبہ ومقام تھا اور آپ کی شہرت تمام علاقہ میں پھیل چکی تھی، آپ حاکم وقت سے بہت ہے باکی اور صاف گوئی سے پیش آتے۔ (۳۰) حافظ محرج ال اللہ ماتانی آپ کی نسبت کہا کرتے تھے:

کہ بینو جوان کس قدر ذبین اور نصیح اللمان ہے۔ میں اپنے زمانے میں کسی کو اس کا مثل نہیں یا تالیکن اس کی جرات و بے با کی سے جھے بینوف ہے کہ بیہ چیزیں اسکی الاکت کا سبب نہ بن جائیں۔(۳۱)

**ተ** 

(٢٩) ..... منت روزه سفينه څر ۱۹ اجولا کی ۱۹۸۹ء (مضمون مفتی اعجاز رسول باروی)

(٣٠) ..... مقاله علامه عبد العزيز برباروي غيرمطبوعه ص

(m) ...... تاريخ الاطباء ماك و مند، جلداول قلمي .....

ما بهنامه اسرار حكمت ، اكست ١٩٢٣ م (مضمون مولا تامير حسين بدرچشتى)

برداد فینہ ہے کیکن وہ زیور ہے اس کا جواس کے لاکق ہے وہ جس کے لاکق ہے۔ (م) علم مااشراقی ووہبی بود۔ (۵)

علاوه ازین درج ذیل علوم پرجمی علامه کواکمل ترین عبور حاصل تھا:

اسطر نومیا، عقائد، میراث، اقتصاد، سیاسیات، الهیات، تذکیروتانیث
، طبقات الارض، آثار، تغییر، حروف جبی ، فلسفه، ریاضی اخلاق بهیت جدیده، لغت
، رسینی ، نصوف میانی ، تبحوید، صرف بخو، جدل، اصول فقه ، انساب، اصول حدیث،
اعداد، تئیر، ارثما طبقی ، مثلگر دی ، زیجات، ریاضیات، فلکیات، عروض ، قوانی ، تاریخ
، سیر، تجییر، اساء العالم ، شع الکیان ، منطق ، کلام نجوم ، سنین ، حساب ، جدل تفلی ، تسطیع ،
بسیر، تجییر، اساء العالم ، شع الکیان ، منطق ، کلام نجوم ، سنین ، حساب ، جدل تفلی ، تسطیع ،
بسیر، تجییر، اساء العالم ، شع الکیان ، منطق ، کلام نجوم ، سنین ، حساب ، جدل تفلی ، تسطیع ،
وفراض ، فقد مدیث ، انوارقر آن وغیره - (۱)

بادگارعلمی مناظره:

شیخ العالم حضرت علامه عبدالعزیز پر ہاروی بہت بلند پاییمنا ظر بھی تھے۔ آپ نے ہوے بوے علماء کی زبانیں بند کردیں۔(2)

آپ کے علم کا شہرہ من کرعلم کی ورافت کے دعوے داروں کے کاخ میں زلزلہ آگیا اور دبلی سے مناظرے کی دعوتیں آنا شروع ہو گئیں گرآپ سے کہ کر گریز فرماتے ہیں کہ میں بزرگوں سے الجھنا مناسب نہیں سجھنا۔ بالآخر علمائے دبلی کا ایک وفد حضرت علمامہ شیخ احمد ڈیروی کے پاس ڈیرہ غازی خان پہنچا اور وہیں علماء کے اجلاس میں پچھے علامہ شیخ احمد ڈیروی کے پاس ڈیرہ غازی خان پہنچا اور وہیں علماء کے اجلاس میں پچھے

(٧) .....زمر داخفر، اردور جمه ص ٢٨ (٥) .....ايان كامل قارى مع حاشيه، ص ٢٥

(۲) ....الناحيد، ازدور جميس، عـ ۸

(٤) ..... يخقيقى مقاله علا مدعبد العزيز الفربار دى عن ٢٥ فيرمطبوعه

### علوم وفنون ميں آپ كا تبحر

علامہ پرہاروی نے علوم درسیہ کے علاوہ دوسرے علوم فنون کی بھی بخصیل فرمائی اور بہت سے ایسے علوم جو کہ مردہ ہو چکے تھے آپ نے ان کوزندہ فر مایا اور ان کی اصلاح بھی کی اور مزید اضافہ فر مایا ۔ گئی علوم وفنون ایسے ہیں کہ دور جدید کے بڑے بورے محققین اور عالم انہیں جاننا تو در کنار شاید ان کے ناموں سے بھی آگاہ نہ ہوں کے ۔ آپ نے ان میں بے شار کتب تحریر کیس کیونکہ آپ کا علم لدنی تھا۔ اس لیے دوسرے علاء آپ کے علوم سے عشر عشیر کی نسبت بھی نہیں رکھتے تھے۔ شاید اس دور کے دوسرے علاء آپ کے علوم سے عشر عشیر کی نسبت بھی نہیں رکھتے تھے۔ شاید اس دور کے علوم کے صرف ناموں سے واقف ہوں۔ (۱)

آپ فرماتے ہیں کہ ہم عقل وذکاء پر فخر نہیں کرتے بلکہ اس ذات کی حمد و ثناء کرتے ہیں جس نے ہمیں الہام کے اولین وائٹرین علوم اور معاصرین میں ہے ہمیں اس کے لیے نتخب فرمایا، جس میں اس قرآن واصول قرآن، نوے فقہ وحدیث، بیس علم وادب، چالیس حکمت وطبیعات، نمیں ریاضی، دس النہیات، نین حکمت مملیعہ ۔ (۲) لیکن مخصیل علم تو کل علم کے دسویں جھے کا بھی نصف ہے بلکہ دسویں جھے کا بھی دسواں حصہ ہے بالکہ دسویں جھے کا بھی دسواں حصہ ہے یا اس سے بھی کم ہے۔ (۳)

میرانفس توعلم سے غنی ہو چکا ہے۔ ہاں علم کافی خزینہ ہے، خوش آ مدید کہ عقل

(۱).... بفت روز ه سفینه خبر کوث اد و ۱۰ جولا ئی ۱۹۸۹ء (مضمون مفتی اعجاز رسول پاروی)

(٢) .....رام الكلام ، عربي ، ص: ٩٢

(٣)....المعدداليابق

왕 .....احوال و آشاد: علام عبدالعزيز برباروى والله ي 34

سوالات مرتب کیے گئے تا کہ علامتہ الوری حضرت پر ہاروی صاحب سے ان کے جوابات طلب کیے جا سی ۔ساٹھ علماء کے مرتب کردہ سوال نامے کو لے کر علماء کا وفد بستی پر ہارآپ کے باس پہنا۔آپ تدریس میں مشغول تھے۔ بڑی بڑی عرے باریش تلاندہ سامنے بیٹے تھے۔آپ کے چرے پراہمی داڑھی شریف کی آمدآ مرتقی۔ غرض علاء نے سوالنامہ پیش کیا تو ایک نظر دیکھنے کے بعد فرمایا کہ آپ حضرت بزرگ ہیں پہلے سوالات میں فلاں فلاں خامی کودور کرلیں ۔ پھر جواب عرض کروں گا۔علماء نے جب اینے سوال نامے برغور کیا تو جہاں انہیں بڑی سبکی سے دوحیار ہونا بڑا وہاں آپ کی علمی برتری کوبھی تشکیم کرنا پڑا وربید که کرمعذرت جابی که جو کھی ہم نے سوچا تھا آپ کے اس کے برعس ہیں اور علمی میدان میں آپ برطرح مقدم ہیں، مازی معذرت کوقبول کریں۔(۸)

علامه برباروی کے قلم میں فقها کی سی شدت اور محققین کی سی جنبو تھی۔ ذہن مجتبدانها درسوج مفكرانه هي \_(9)

انہوں نے اپنی تصانیف میں بوعلی سینا کی کتاب القانون پرزبردست تفید کی اوران کے بعض نظریات کوغلط ثابت کیا۔ (۱۰)

آپ نے حضور حتی مرتب علی کے آباؤاجداداوروالدین کریمین رضوان الله عليهم اجمعين كابل ايمان مون يربرى عدة حقيق فرمائي -(١١) جے مولانا سید قلندر علی سبروردی نے "سیاح لامکان" میں علامہ سید

(٨) ..... خصائل الرضيه ، اردومرائيكي ترجمه ، ص ١١-١١

(٩) ..... خصال الرضيد اردوسرائيكي ترجمه، ص:١٢

(١٠) ..... ارخ المان ديان على ٢١٥ (١١) .... مرام الكلام و لي على ٥٠

عبدالغفار حفى منكلورى في مهراية الغي الى اسلام آباء النبي "مين ،مولا نافيض احداويي في "ابوين مصطفى مطيعية"، اورمولانا قاضى برخوردار في "بداية الغى الى اسلام اباء النيئ ميں خوب سرايا ہے۔

آپ نے کتاب غنیند الطالبین ، کے بارے میں بڑی وضاحت فرمائی ہے کہ بیر كتاب حضرت الشخ عبدالقادر جبلاني كي طرف منسوب كي كئي ہے۔علامہ پر ہاروي سے قبل شیخ ابن جر کی نے فاوی حدیثیہ میں اور شیخ عبدالتق محدث و الوی نے ترجمہ عنیت الطالبین مس تفریح فرمائی ہے۔علامہ پر ہاروی کے بعد بھی مولانا برخودارماتانی نے ،حاشیہ نبراس میں فقیر نورمحمہ قادری نے'' مخز ن الاسرار'' میں مولا نامحمہ اعظم نوشاہی نے'' قصیدہ غوثیہ'' مين مولا نامحر لطيف زارية وشهنشاه بغداد "مين علامه فيض احمد چشتى نے "ترجمه ملفوظات مہریہ "میں علامہ غلام رسول سعیدی نے " تو منتج البیان "میں مصوفی محرصدیق قا دری نے "مرأة غوشية" من علامه يراروى كحوالے ساس بات كاذكركيا ب-

محيرالعقول إيجاد:

کہاجاتا ہے کہ آپ نے روش سطح والا کا غذا یجا دکیا جس کی تحریر ات کو پڑھی جالی می \_(۱۲)-

فن كتابت مين مهارت:

علامه برباروي تحرير فرمات بين كه حافظ محمد جمال الله ملتاني ك خطوط مين لكها كرتا تما يط ويحيده اور شكته تفارحا فظ صاحب صاف اور واصح للصفى تلقين كياكرت تے اور فرماتے تے کہ کا تب کوسرف یکی گناہ ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے کہ پڑھنے والااس كے مشكل مكتوب كو برا صنے كى دروناك تكليف سے دوج إر مور (١٣)

(۱۲) ..... بسترى آف الذى عينيس ان دى پنجاب، بارث ون الكريزى من : ١٥٥

(١٣) ..... خصال الرضيه اردوتر جمه الم

کیونکہ معدے کے افعال کا انتظام اور بدھمی انسان کے اپنے اختیار میں ہے جبکہ انسان اشرف الخلوقات مونے کی حیثیت سے اس پر واجب ہے کہ معدے کی مجمد اشت میں تباہل نہ کرے اور الی حرکت ہے گریز کرے جو معدے کے ہضم کوخراب اوراس کے فعل کوبرہ تظم کرتے ہیں۔اس لیے ضروری ہے کہ اپن صحت کی تفاظت کے لیے انسان ا پنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالے۔ ہم مخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ا پنے ہضم کا خیال رکھے اور ان اشیاء سے پہیز کرے، جومعدے کے فعل کوخراب یا برختظم کرتی ہیں۔سادہ غذائیں اورصاف پانی پینے کی عادت بنائیں۔ آج کے رسم ورواج کےمطابق مجی گرم اور مجی شفتدی چیزوں کا متواتر استعال ،مثلا پہلے شفتدا پانی اور پھرگرم چائے معدے میں متفا وحالت پیدا کر کے معدے کوخراب کرنے کا سبب بن جایا کرتی ہیں۔ ہاضمہ کو بے کارکرنے والے بوے اسباب سے ہیں۔

النشداورجي عيى غذاؤل كاكثرت سے استعال -۲- بری اور فاسد غذائيں مثلا جان، جو كه اكثر خراب مجلول اورسبريول

سے بنائی جاتی ہے، کا استعال۔ ٣ \_السےاژات کااپنے د ماغ پرمسلط کرنا جن میں غم وغصه، فکر،سوچ و بچاہو۔ س کھانا کھانے کے فورابعد جنسی مقاربت۔

٥ - كمانے كے بعد شديد مشقت ٢ - كمانے كے بعد كرمزيد كماليا -٤ \_ ا يخ آپ كوتن خورى اورخوش خورى كے حوالے كردينا \_ ٨\_اعتدال سے زیادہ سونا اور جا منا

٩ \_اعتدال \_ زياده د ماغي كام كرنا آرام كرنا ١٠ اورم فن غذاؤل كالمسلسل استعال كرنا\_(١٤)

(١٤) .... يخقيقى مقاله علامه عبدالعزيز الفرباردى مسم

اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ابتداء میں خط شکستہ میں لکھا کرتے تنے۔ بعد میں آپ نے فن کتابت میں مکمل مہارت حاصل کر لی اورخوش نولیں ہو گئے۔ آپ سر لیج القلم سے اور دوسرے ہاتھ سے بھی لکھا کرتے تھے۔آپ کے بے شارفلمی مخطوطات سے آپ کی خوش مخطی کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کے دست مبارک سے تکھا ہوا قرآن جيد بھي آپ كے مزاراقدس پرموجود ہے۔ علم طب ميں كمالات:

علامه پر ماروی تحریر فرماتے ہیں:

الله سبحانه وتعالى نے مجھے تو فیق دى كه علوم نقليه كى مختصيل اور رسوم عقليه كى سلحیل کے بعد میری طبیعت میں اس فن شریف (طب) کی تحصیل کا اشتیاق پیدا ہوا میں اس کی بنیادی کتابوں ہے آغاز کر کے اختائی کتابوں تک پہنچا۔ (۱۳)

آپ نے علم طب پر اپنی تصانف میں سیر عاصل تھرہ فر مایا۔ آپ مجرب كارطبيب تخاورنواب مظفرخان شهيدملتاني كطبيب خاص تف\_(١٥)

علامہ پر ہاروی کے کارنامے بے شار ہیں۔ آپ ایک زبروست طبیب تقے۔اگراس زمانے میں ان کو القمان الملک " کے خطاب سے یاد کیا جائے تو ب جانہ

مولانانے سب سے زیارہ انسان کی صحت کے بارے میں جومفید خیالات کا اظہار فرمایا ہے وہ طبی اصول کی تھوس بنیاد ہیں۔سب سے مقدم انسان کے لیے اصول حفظان صحت اور پر جیز ہے۔انسان فطری طور پر حادثہ کے علاوہ اپنے ہاتھ سے علطی کا مرتکب ہوکر بیار ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے انسان کے افعال کا مجڑ جانا ہوتا ہے۔

(۱۲) ....زمرداخطراردور جمه م ۲۸ (۱۵) .....آیات اوب م ۲۷

(١٦) .....روز تامه كوبستان، ملتان، ٢٥ دسمبر • ٩٤ امضمون تحكيم الواراحمه خان

شعروكن:

قدرت کا ملہ نے آپ کوشاعری کا ملکہ بھی عطاکیا۔ آپ ایک باکمال شاعر سے سے۔ آپ کا کلام حمد، نعت، منا قب، مناجات، عقابد، اصلاح اور دین اسلام کے سرمدی نغمات کا مرقع ہے جسے دینی درس گاہوں میں بھی پڑھایا جارہا ہے۔ عربی فاری کی بے شارتھیں آپ کی تصانیف میں موجود ہیں جنہیں یکجا کر کے مجموعے کی صورت میں شائع کرنا ایک اگ کام ہے۔ آپ کے کلام کاعربی، فاری نمونہ جس سے آپ کے مقیدے اور تعلیمات کی وضاحت ہوتی ہے۔ درج ذیل ہے۔

ربي

حسد الك السله حسد اسرمدا وعسلسى مسعد السلام مسؤيدا وعسلسى صحابت السكرام جسعه م والعترة الاطهاد دام مخسل (۱۸) ترجم: تعريف تيرى م اسمير عفدا بميش تعريف اور محملة بسامام بين اوران كى ابل بيت اطهار اور جمله صحاب كرام يربميش ملام بون -

فاری ایمان است بشنو اے اہل تمیز المحریز در المحال المحریز المحل ا

(١٨) ....زيد الخواطرع لي، جلد الفتم على ٢٧٧

خرجب سی کتاب و سنت است جائے سی درمیان جنت است من کیم امداد فضل ایزد است بعدازاں فیض نبی و مرشد است(۱۹)

ترجمہ: اے اہل خرویہ ندا ہب میں نے بیان کردیتے ہیں۔ اب عبدالعزیز
سے اس کا فد ہب س ۔ اے میرے بھائی! اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت عین
ایمان ہے۔ سنی کا فد ہب کتاب اللہ جل شاندا ورسنت رسول مقبول مطبق ہے اور اس
کا قیام جنت میں ہوگا۔ میں کیا ہوں؟ بہر حال جو پھے بھی ہوں بیاللہ تعالی کی امدا داور
فضل خاص ہے اور حضور مطبق ہے اور میرے مرشد کریم کا فیض ہے۔

حضرت علامہ پر ہاروی حنفی المذہب چشتی المثر ب تھے۔ (۲۰)

ہے صوفیہ کے نظریہ وحدۃ الوجود کے مؤید تھے۔ تصوف کی بلند پا ہی کتب

ہے کے مطالعہ میں تھیں۔ جن کا ذکر آپ نے اپنی تصانیف میں جابجا کیا اور صوفیاء

کرام کا ذکر خیر نہایت عقیدت واحر ام سے کرتے ہیں۔ آپ وحدۃ الوجود سے متعلق
ایمان کامل میں وضاحت فرماتے ہیں۔

ملک طالث عجب بالذات است ملک صوفی و الل حکت است است حجت این قول را گر بگری پس به بین شرح فصوص از قیصری

<sup>(</sup>١٩) ....ايان كال فارى ،ص٢٥

<sup>(</sup>٢٠) ....النير العربي ال

میرود بر بر کے از نیک وبد آنچه استعداد عين او بود عين البت نيست مجهول خدا المجتبى بر وصف لازم مراو را صورت علميه حق است وعين علم حق آمد قديم اي ابل زين زانکه عین وآنچه او را لازم است نیست مجهول خدا ای حق پر ست

#### رجم مفهوما:

تيسرامسلك اين ذات ميں عجيب ہاور بيمسلك صوفى اورابل حكمت كا ہے ا گرتم اس قول کی دلیل چاہتے ہوتو علامہ داؤ دقیصری کی شرح فصوص الحکم کو دیجھو۔ ہرسی سے جونیک و بدصا در ہوتا ہے۔ وہ اس کے عین ثابتہ کی استعداد ہے۔ عین ثابت اللہ تعالی کے بال مجبول ہیں۔اس طرح اس کے لیےصفت لازم ہے۔ بیعین ابتداللد تعالی کی علمی صورت ہے اوراس کا عین ہے۔اے صاحب ادراک الله تعالی کاعلم قدیم ہے کیونکہ عین اور جو کچھ ہے اس کو لازم ہے۔اے حق پرست وہ اللہ تعالی کے ہاں مجبول نہیں۔

وحدة الوجود کے بارے میں محن ملت حضرت علیم محدموی امر تسری چشتی نظامی مدخلہ تذکرہ حضرت شاہ سکندر لیتھلی کے دیبا چہ میں بحوالہ مقدمہ دیوان فرید (۲۱) تحریر فرماتے ہیں کہ اعلی حصرت نے اتحاد کے قاتلین کی تکفیر فرمائی ہے اور آج کل کے تر فی پسندا دیب جس وحدۃ الوجود کا پر چار کررہے ہیں وہ یقیناً اتحاد ہے۔ا کا برصوفیاء کا (٢١) ..... د يوان فريد ، مرقومه علامه طالوت ، ص : ٧٧ ، مطبوعة عزيز المطالع بها وليور

كلام ان فلط انديشوں كا برگزمو ينبيں -اس سلسلے ميں اس صدى كے سب سے بوے عالم دین مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ کے نز دیک بھی وحدۃ الوجود، حق ہے۔فرمایا توحید دارایمان ہے اور اس میں شک کفر ہے۔ اور وحدۃ الوجودحق ہے۔ قرآن کریم واحادیث واراشادات اکابرین دین سے ثابت ہے اوراس کے قائلوں کو كافركهناه في كلمه كفرى بربا اتحاد بيشك وه زندقه والحادب اوراس كا قائل ضرور كافري اتحاديد كميجى خدااوروه بمى سب خدا-مرحفظ مراتب ندكي زنديقي

عین ابت: این العربی اوران کے پیروی کرنے والوں کے یہاں "عین ثابت "علم حق میں قائم اشیاء کے حقائق ذوات اور ماہیات ہیں۔ بالفاظ دیگر سے اشیاء كى على صورتين بين جوازل الأزال علم حق تعالى مين فابت بين \_ (٢٢)

络络格格格格格格格格

(٢٢) ..... محى الدين ابن العربي: حيات وآثار: صفحه: ٣٥٣

باب چهارم.....☆

میان مسعودا حمد جهندٔ ریم سردار مجور جهندٔ ریمیکسی مولانا عبدالرشید طالوت، ژیره غازی خان در بارعالیه مکھند شریف جسلع انگ منشی عبدالرحن ماتانی ، چهلیک رو ژبلتان مولای خدا بخش بصطرکوت ادو مولانا حکیم غلام حیدرخان سکھانی تونسر شریف حکیم نصیرا حمد خان سکھانی تونسر شریف حکیم محد عبد هٔ نوال کوٹ بخصیل خان بور دھیم یا رخان

تصنيف وتاليف:

حضرت علامہ پر ہاروی نے تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری کیا تو آپ کے شب و روز کتب نولی میں صرف ہوئے۔آپ نے دنیا کے مختلف علوم وفنون پر بے شار کتب تحریر کریں۔ان میں اکثر و بیشتر کتف زیور طبع سے آ راستہ نہ ہو تیں۔ آج کی علمی دنیا آپ کی تحریر اور تبحر علمی پر انگشت بدنداں ہے کہ آپ نے بیاموم وفنون کیسے حاصل کر لیے۔ آج بھی بعض علمی حلقوں میں آپ کا نام بوی قدر ومنزلت کے ساتھ لیا جا تا ہے۔اور آپ کی تصانیف سند کا ورجہ رکھتی ہیں۔(۲)

جا اسب اروپ ما مان فی نے آپ کی تصانیف کی تعداد تین صد، (تاریخ ملنان مشی عبدالرحمٰن ملتانی نے آپ کی تصانیف کی تعداد تین صد، (تاریخ ملنانی ذیشان، ص ۵۲۵) عمر کمال خان ایڈووکیٹ نے دوصد) (نواب مظفرخان شہید ملتانی ادراس کا عبد، ص ۱۵۳) مولوی خدا بخش بھٹہ کوٹ ادو کی تحریر شدہ فہرست میں کیک صد بھٹ سے تتا ہوں کے تام درج ہیں ۔ آپ کی تصانیف کے کوائف مندرجہ ذیل ہیں ۔

(٢) .... بفت روز والهام عومبر ١٩٨٥ مضمون: اسد تفاعي

كتب خاندا ورتعارف كتب

آپ کا بہت بڑا کتب خانہ تھا جس کا ذکر حضرت علامہ اقبال وطلعیے نے بھی اپنے مکتوب میں کیا۔ وہ آپ کے وصال کے بعد محقوظ ندرہ سکا۔ اکثر و بیشتر دیمک کی نذر ہو گیا۔ پچھ بے حام ورثاء نے ضائع کر دیا۔ جو کتابیں نے گئیں وہ اہل علم کے پاس موجود ہیں۔ (راقم کے نا نا جان حفرت مولوی خدا بخش ڈھڈی اور ماموں جان مولوی محرحیین کے ذاتی کتب خانوں میں کی مخطوطات بھی تھے لیکن ان کے وصال کے بعد محرحیین کے ذاتی کتب خانوں میں کی مخطوطات بھی تھے لیکن ان کے وصال کے بعد متم مختر علمی بے حسی اور نا مساعد حالات کا شکار ہوگیا۔)

آپ کی تصانیف کا اکثر حصہ قلمی صورت میں مولوی مٹس الدین بہاولپوری کے کتب خانہ میں موجود تھا۔ یہ کتب خانہ میں موجود تھا۔ یہ کتب خانہ بعد میں ان کے پوتے یا پڑپوتے نے ٹواب بہاولپور کے پاس فروخت کردیا۔ یہ کتب خانہ صادق گڑھ پیلس، ڈیرہ ٹواب صاحب میں مقفل پڑا ہے۔ ڈرہے کہ یہ کمی خزانہ کہیں دیمک نہ کھا جائے۔(۱)

بعض کتب خانوں اور لائبر پر یوں کے بار کے میں معلوم ہواہے کہ یہاں پر علامہ پر ہاروی کے مخطوطات موجود ہیں۔

عیم فدا حسین قریشی چشتی محله جبک اندرون پاک گیث ملتان میال مجبوب احمد گور مانی بخشه گور مانی ضلع مظفر گژه عیم مولوی کلیم الله سردهاری بهتی سدهاری کوٹ او د ضلع مظفر گژه علامه سید محت الله شاه راشدی ، پیرآف جھنڈ اشریف حیدرآبا دسنده

(۱) ..... تذكرهٔ مشابير قلمي ،ص ٥٥ ، حاشيه محمد صن ميراني

ا ـ الخصال الرضيه (عربي) (٣)

علامہ پر ہاروی نے اس رسالہ کا کوئی نام نہیں رکھا بلکہ ان الفاظ سے آغاز کیا --: فهذا الخصال الرضيه والشمال السنيه مولانا ومرشدنا وها دينا قدس الله تعالى سرة العزيز ، (٣)

کیکن بیرساله جمالیه،انوار جمالیه-اسرار جمالیه،گلزار جمالیهاورفضائل رضیه کے مختلف ناموں سے مقبول ہوا بعض تذکرہ نویبوں نے دوعلیحدہ علیحدہ رسائل کا ذکر كيا- علامه پر باروى نے حضرت حافظ محمد جمال الله ملتاني كے حالات و واقعات، ملفوظات ومناقب برصرف يبي ايك رسالة تحرير فرمايا جوان كي وفات كے تيسرے دن بعد لکھا گیا۔ بدرسالہ حضرت حافظ صاحب کی حیات مبارکہ پرمشند ومعتبر ہے۔اس کا ایک نسخد ابوالعلائی پریس آگرہ سے ۱۳۲۵ء میں مصطفائی پریس لا ہور سے ۱۳۳۳ھ میں شائع ہوا۔ اس کا فاری ترجمہ حضرت مولانا عبد الرحن ملتانی نے فرمایا اور آخر میں تتمه کا بھی اضافہ کیا۔ (۵)

جس میں حضرت حافظ جمال الله ملتانی ،حضرت خواجه خدا بخش خیر پوری اور خواجه عبيد الله ملتاني كے حالات تحريم يے \_اس كا اردوتر جمه بمع حاشيه مولا نامحمر برخوردار ملتانی نے " گزار جالیہ" کے نام سے کیا۔جے اسد نظامی نے مکتبہ جمال، جہانیاں خاندوال سے شائع کیا۔ اس کا ایک اور اردوتر جمه عبد العزیز اکیڈی کوٹ ادو کی طرف سے ١٣٩٧ ه ميں شائع ہوا۔علاوہ ازيں اس كا اردوسرائيكي ترجمہ بھي مولا نامحمر اعظم سعیدی نے کیااور وہ سرائیکی اردورائٹرز گلڈ کراچی سے ۱۹۸۳ء میں شاکع ہوا۔ ٢-الصمصام في اصول تفيير القرآن (عربي)

(٣).....انسائيكلوپيژيااسلانك، جلد١٩،٥ ٩٠٠ مقاله پروفيسرمحرا قبال مجددي

(٣) ..... تذكره علمائي بنجاب، جلداول ص ٢٩٩ (٥) ..... تاجدار ملتان ،ص :١

احوال و آشار: علام عبد العزيز يهاروى علي ..... على 45 اس کا ایک مخطوطه بروفیسرمحمه باقی بالله چشتی در بارمولوی حسین بخش چشتی حسین آگاہی ملتان کے پاس موجود ہے۔

ردتا ومل، اصول تفسیر اور اس کے متعلقات کے بارے میں ہے۔ نعم الوجیز کے عاشیہ برطیع ہوا۔ ناشرکواس کا ناقص نسخہ ہاتھ آیا جس کے درمیان کے چندصفحات غائب تھے۔اس طرح جھاپ ویا گیا۔محم عبدالواسع نے مکتبہ سلفیہ، قدر آباد، ملتان

سر السلسيل في تفييرالتنويل (عربي)

بينا مورتفسير جلالين كي طرز پركهي عنى امام ابل سنت سيدنا احد سعيد كاظمي فرمايا كرتے كه اگر مدارس عربيه ميں شامل موجائے تو خوب رہے گا۔اس كاخطى نسخه كتب خانه سلیمانی، تونسیشریف میں موجود ہے۔ (بقول مفتی محدراشد نظامی، ملتان) اس كتاب ير يروفيسر شفقت الله نے پنجاب يونيورٹي سے بي اچ وي كى ڈگری حاصل کی ۔اس وقت وہ بہاؤالدین زکریا یونیورٹی ملتان میں شعبہ عربی کے

٧ - رسالدا ثبات رفع السباب في التصيد (عربي) عربي نظم ميں مختصر رسالہ ہے جس ميں از روئے حديث تشهد ميں انگشت شہادت اٹھانے کا ثبوت ملتاہے۔ ۵\_ایمانکال (فاری)

علم الكلام اورعقا كديم متعلق ہے۔ مثنوی شريف كي طرز اور اسلوب وزن پر کہا گیا ہے۔ایک سودس اشعار کا بیرسالدایک تہائی روز میں کمل ہوا۔ جے ۱۳۰۸ ھیں مجتبائی پریس لا مور نے شاکت کیا اور ، ۱۳۳ میں اسلامیہ میم پریس لا مور سے طبع موا۔ اس کے علاوہ فاروقی کتب خاند ملتان نے اسے "مرام الکلام" کے ساتھ شائع کیا۔ حال

تالیف نواب محمد شاه نواز خان شهید کے ایما پر ہوئی۔ اس کاخطی نسخہ مکتوبہ تیر ہویں صدی ہجری پنجاب پلک لائبریری میں محفوظ ہے جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

اجری پیجاب پیبال برری می وطب می مان بندید به بیات الا برری می بیاب بیاب الا برری می می می بیاب بیاب الا برری می است می بیاب به بیاب الد دین ولد میان احر بخش تاریخ: ۱۹۱۲ ب، ۱۱ ماه چیت تفصیلی فهرست مخطوطات عربیه، ص ۲۲۰۰ ) راس کا ایک خوبصورت مخطوط مولوی خدا بخش بحثه کے پاس موجود عربیه، ص ۲۲۰۰ ) راس کا ایک خوبصورت مخطوط مولوی خدا بخش بحثه کے پاس موجود ہے ۔ یہ کتاب الا کسیر جلد سوئم کا خلاصہ ہے ۔ اس کا فارسی ترجمہ سیم مظفر الدین نے کیا راس کے دوار دور جے بھی شائع ہو چکے ہیں ۔

میاے ال ہے اردو ترجمہ بھیم علامہ ظہیر احمد سہوانی اور دوسرا اس کی شرح کے ساتھ ایک اردو ترجمہ بھیم علامہ ظہیر احمد سہوانی اور دوسرا اس کی شرح کے ساتھ مجرب الامراض کے نام سے علیم نورعلی خان نے کیا۔ (۸)

جرب الامرا ال سے من کوفاروقی کتب خانہ ملتان نے ۱۸۲۸ء میں طبع کیا اور شخ الی بخش جلال وین تاجران کتب تشمیری بازار لا ہور نے شائع کیا۔اس کتاب کا جدید ترجہ چیم محرشر نف جگرانوی نے کیا تھا جوتا ہنوز طبع نہ ہوسکا۔

٨\_مشك عنبر (عربي)

علامہ پر ہاروی تحریر فرماتے ہیں کہ بیکتاب اسرارالاطباء کا خلاصہ ہے۔ (۹)

میرسالہ مختلف ناموں سے مشہور ہوا۔ الاعنبر، مشک عنبر، عنبرالاشعب، منتک

اذ قر۔ اس کا ایک قلمی نسخہ کتاب خانہ ہمدانی ، مکتبہ الہمد انی ، کوٹ مراد خان ، قصور میں
موجود ہے جس کی تاریخ کتابت ۱۲۳۴ھ ہے۔ (۱۰)

اس کا ایک اور قلمی نسخه دیال سنگه شرست لا مبریری لا مور میں موجود ہے۔ مخطوط نمبر: ۲ کے مقطع: ۲۰ ۲۲ اسم ،اوراق ۱۲، خط نستعلق ، کا تب: فقیر امام الدین،

(٨) ..... مقاله علامه عبد العزيز يرباروي (٩) ..... مقل عبر عربي ، ١٦ جلد اول

(١٠) .... كتاب فانه إلى ياكتان، جلداول من ١٠٠

بی میں اسے کاظمی کتب خانہ ملتان نے حواثی سمیت شائع کیا۔ اس کا خطی نسخہ کتاب خانہ احمد میسعید میر ، موسی زئی شریف، ڈیرہ اساعیل خان میں موجود ہے۔ کا تب کا نام عبد الجبارہے۔ (۲)

٢-الاكسير (عربي)سه جلد:

طب کے موضوع پرضخیم وجیم کتاب ہے۔ جو ۱۲۳۰ ہیں تالیف ہوئی، جلد
ثالث کا اردور جمہ مولوی شمس الدین بہاولپوری نے '' مخر ن سلیمائی'' کے نام سے
1۲۹۵ ہیں کمل کیا۔ جے ۱۳۰۸ ہیں نولکٹورلھٹو سے شائع کیا گیا۔ اس کاخطی نسخہ
میاں مسعود احمہ جھنڈیر، میلسی کی لا بریری میں موجود ہے۔ ایک نسخہ پنجاب یو نیورشی
لا بریری میں بھی موجود ہے جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

نمبر: ۱۱۱۳ خط: نستعلیق، تقطیع: ۱۱ - ۲۵ سم کا تب: غلام حسین بن مولانا نور احمد، تاریخ: ۱۲۰ ه ( بیند لسف آف عربیک مینوسکر پش ان دی پنجاب، اگریزی، ص ۱۳۲۵) پاکتان کے معروف محق حکیم محمد موی امرتسری کا بیان ہے کہ الا کسیر کی تینوں مطبوعہ جلدیں کسی تاجر کتب ناورہ کے ہاں دیکھی تھی ۔ حکیم محمد حسین بدر ڈیرہ نواب مطبوعہ جلدیں کسی تاجر کتب ناورہ کے ہاں دیکھی تھی ۔ حکیم محمد حسین بدر ڈیرہ نواب صاحب کے کتب خانہ میں قلمی نسخ موجود ہے ۔ جس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ بھی کیا جو ہنوز طبع نہ ہوسکا۔ اس کا ایک مخطوط ہمدر دیو نیورٹی کراچی میں موجود ہے ۔ ایک خطی لنے بخواب پلک لا بجریری میں ہے ۔ جم ہر سہ جلد ا ۱۲۰ اور اق تقطیع کے ۲۰ اسطور ۱۵ به خط نستعلیق شکت روشن ۔ ( ک

٤- زمرداخفريا توت احر (عربي)

طب سے متعلق ہے۔ ۱۲۲۸ ھاوشوال وذی قعدہ میں تالیف ہوئی۔اس کی

(٢) .....فهرست نسخد ما يخطى ،كتاب خانه مائة پاكتان ،جلداول ص١٨٣

(٤) .....نفصيلى فهرست مخطوطات عربيرس ٢٣٥\_٢٣٠

ساكن نثرا،معروف كنديك\_(اا)

زمرد اخضر اور مشك عنر دونوں كو يكيا كر كے حاجى جراغ دين ، سراج دين تاجران كتب، تشميري بازارن ١٩٢٦ء بمطابق ١٣٣٥ ه بين شائع كيا-ان كااردوترجمه عکیم محمر منیراخترنے کیا۔ جوا دارہ طبیب حاذت شاہ دولہ روڈ ، مجرات سے شائع ہوا۔ ان کتب کے دوعد دللمی نسخ حضرت حکیم محد موی امرتسری نے لا ہور عجائب گھر کی لا مبرری کو وقف فرمائے ، جن کامخضر تعارف ہیہے:

ا\_رساله زمر داخفر یا قوت احمر ( قلمی ) کتابت ۱۹۱۲ء، کا تب: نظام الدین، تاریخ کتابت: ١٩ بھا گن دسمبر ١٩١٢ سطور: ١٥ في صحه متن: كالي روشنائي سے سرخياں فتنكر في ، هرصفحه باجدول اوراق: ۵ يتفعيل بمحصوصيات مشك عنبر ، زمر ديا توت وغيره ، 109/ATMSSIOTEFICATE

٣- العنم بالمسك

عربي، خط: نشخ ، ٨ اسطور في صفحه، متن: كالى روشنائي ، كاتب: نور احمد بن میان رودٔ ا، تاریخ کتابت: دسمبر ۱۹۲۷ م ۱۲۳۱ه، تعداداورقا: ۱۲، سائز ۱۲×۲۵،۵ (11)\_114\_A7/mss766

٩ \_ كوثر النبي في اصول حديث (عربي) دوجلد:

اصطلاحات مدیث کے موضوع پر ہے۔ ابتدائی حصہ مکتبہ قاسمیہ ، چوک فواره، ملتان سے١٣٨١ هيں شاكع مواراس كاقلى نسخه مكتوبه١٣٢٢ ه خانقاه سراجيه، كتاب خاندسعيدىيكنديال مين موجوده بـ (١٣)

(١١) .....فهرست مخطوطات ،جلدسوتم ص ١٢٨٨

(۱۲) ..... عليم محد موي امرتسري م في ٢٥١٥

(١٣) ..... كتاب خانه إع ياكتان ، جلداول بص ١٦١

احوال و آثار: علام عبدالعزيز يرادوى والله عليه 49 اس كتاب كالمخيص فتخب كوثر النبي ك نام عدى نامى ايك عالم نے كى جس كا ايكنف بنجاب يوغور كل البري عن موجود بريم نبر: ARBINIArm ، اوراق: ١٧ سطور: ٢٧ تقطيق: ١٥ م خط: فكت آميز كاتب: غلام كي الدين تاريخ كتابت: ١٢٨١ه (١١٠) اس كااكي اور فلى نسخه نامكمل جلد دوتم جامعه رشيد بيشا بدره كى لا تبريري ميس

اس كى جلد دوئم كاللى نسخه مولا ناعبد الكريم جاميورى مدرس انوار العلوم ماكان ك كتب خات مي موجود ب علام ك دصال ك بعد خدامعلوم اس كاكيا حشر بوا-ال كتاب يرمنها ج يغور تى سے يروفيسر محمد نو از ظفر نے ١٠٠٨ ويس ايم فل ی و گری حاصل ی -

١٠ النير ال شرح لشرع عقائد (عربي)

علامدابوهفس جم الدين عربن محمعروف ببجم النقي يه ٥٥ هـ في عقا كدابل سنت پرایک مخفررسالد کھا جس کی کثرت سے شرعیں کھی کئیں۔ جن میں علامہ سعد الدين تفتازاني (م١٩٧٥) ک شرح شداول بجس بيطام باروى نے ١٩١٩ه میں شرح کمل کھی جو''الغمرال کے نام ہے ہے۔ (۱۲)

(16) - Bred 10 - poly = 4.9.

١١١٨ ه ش ما ي دين محرا بند سزن لا بور عظي كياجس بي مولانا محد برخوردارماتانی کا حاشيه موجود ہے۔ جوانبوں نے ١٣١٧ ميں تحرير فرمايا۔ مولانا اسد نظامی کا بیان ہے کہ انہوں نے بعض مقامات پر اپنی طرف سے دائے قائم کی ہے۔ (١٢) .... أمرست قصل ، جلداول ٢٦ ٢٦ (١٥) .... تختيق مقاله علامة عبدالعزيز الفرياروي م ١٩

Andrew Strategy And British

(١٧) ..... ترك وعلى عنجاب مطلاول المرك الم

(١٤)..... مفت روزه سفين خبر ١٩٨٥ و ١٩٨٩ و ١٩٨١ و ١٩٨٨ و ١٨٨ و ١٩٨٨ و ١٩٨٨ و ١٨٨ و ١٨٨٨ و ١٨٨ و ١٨٨٨ و ١٨٨ و ١٨٨٨ و ١٨٨ و ١٨٨٨ و

پنتالیس عربی فارسی نعتوں کامجموعہ مصطفائی پرلیس لا مور سے طبع موا۔ ١٧ \_مناظره الحلي في علوم الجميع (عربي)

بیمناظرہ کوثر النبی حصداول کے ساتھ ملتان سے شائع ہونا تھا۔اس کا اردو ترجمهولا نامنظوراحمسعيدى،استاذ جامعدراشديه بيرجو كوته شريف سنده نے كيا۔خدا كر عجد منظرعام يرآجائ-

١- مرام الكلم في عقا كدالاسلام (عربي)

بيكتاب عقائد الإسدى كمتعلق ب- فاروقى كتب خاند ملتان سے شائع ہوئی۔اس کا قلمی نسخہ دیال مشکھ لائبر رہی میں موجود ہے۔جس کی تفصیل مندرجہ ذیل

ناقل: غلام نبي بيركوني سدهانه ملتان ١٠٠٨ ١٥٥ امحرم خط: شخ بمتعليق، وقف شده مولانا عطاء الله حنيف سلفيه لاتبريري شيش محل رود لا مور مخطوط نمبر ٢٩٩، تقطيع: ٣٠٠ ٣١سم ، اوراق: ١٣١١ ، خط: تنخ وتستعليق\_(٢١)

١٨- ماشيعزيزيه منطق کے مشہور رسالے ایساغوجی پر حاشید کھا گیا ہے۔اس کاقلمی نسخہ مولانا اسدنظام کے پاسموجودہ۔

حضرت سيدنا اميرمعا ويرافظ اورصحاب كرام دضوان الله عليهم اجمعين ك فضائل مناقب برايك محققانه كتاب ب جوس رمضان ١٢٣٢ هيس تمل موكى ، جي ادارة الصديق ملكان في شائع كيا - اسمطبوع في كو كمتبدايشين تركى استبول في ١٩٨٣ء من جهايا - منتب غراس للنشر والتوزيع كويت في ١٩٢٢ هم شاكع كي -اسكا (٢١) ..... فهرست مخطوطات عربي، فارى ، جلد دويم مس ١٠٤

١٩٠١ء شل باشى پرليس مير تھ سے شائع موئى \_ (١٨)

اسے مکتبہ قادر میلا مورنے 244ء میں شائع کیا اور بیشاہ عبدالحق محدث وہلوی اکیڈی ، بندیال شریف، سرگودھاسے ۱۹۸۸ء میں شائع کی گئے۔ مکتبدامدادید، دارالعلوم مظہر سیالتان نے اس کامعرکت الآراء حاشیر حذف کرے شائع کیا۔ بیکتاب مدارس عربیہ میں بطورنصاب پڑھائی جارہی ہے۔اس کے قطی نعنے بکثرت ال جاتے ہیں۔اس کا ایک قلی نسخہ مولوی فیض محمد قادری مرشد آباد ضلع میا نوالی کے پاس موجود ہے۔(١٩)

اس كا ايك خوبصورت قلمي نسخه دارالعلوم محموده محمودييه، نؤنسه شريف ميس موجود ہے۔اس کے علاوہ اس کا نامکمل قلمی نسخہ پروفیسر جعفر بلوچ کے پاس موجود ہے۔جس كي تفصيل مندرجه ذيل ہے:

كاتب كل محمد، سنه كتابت: • • ٣٠ اه خط استعلق ، روشنائي : سياه ، حاشيه : سرخ روشنائى، سطور فى صفحه: ١٤، سائز: ٧٠٠ ١٠٠ مسم

اا\_صراط متقيم

دینیات اورعقا ئدے متعلق ہے۔ اکثر حصہ اس کتاب کا خودمصنف کا مکتوبہ ہے ، کچھ حصر سی شاگر د کا لکھا ہوا ہے۔ بیخطوط نواب بہاولپور کے کتب خانے میں

١٢ العيق (عربي)

١١٠ ايرادات عن بعض علماء وره غازي خان: بدرساله (علماء وره غازي خان کے اعتراضات مع جوابات) کوٹر النبی کے آخر میں چھیا ہے۔

١٣ -سدرة المحى (فارى) ١٥ - ١٥ - كلام الامام - (٢٠)

(١٨).....دارالعلوم المجمن نعمانيدلا بوركا تعارف بصفحه: ٨٣

(١٩) ..... نمائش نوادرات ومخطوطات ، جشن ملتان

(٢٠)..... فهرست مطبوعه وغير مطبوعة فلمي تصانيف ،علامه يرباروي

٢٣ فعم الوجيز في اعجاز القرآن العزيز (عربي)

علم بیان وبدلع سے عبارت ہے۔ بدرسالہ کا رکھ الاول ۱۲۳۷ موکمل ہوا۔اس کا قلمی نسخہ کتب خانہ سعد رہے، خانقاہ سراجیہ کندیاں میں موجود ہے، جوفاری رسم الخطيس ہاور ١١٩ اصفات پر مشمل ہے۔ اس كا حوالہ نمبر ٢٠٠٧ ہے۔ اس كے علاوہ اس کے دو تینج مکتبہ مولانا غلام محمد چیچہ وطنی ساہیوال کے پاس محفوظ ہے۔ ایک تینج ك كاتب مشاق احد مي - وسوفات بمشمل خط هكية من المعامميا بي - دوسر ب نے کے کا سب مولانا غلام محمد ہیں۔ بینخة الصفحات پر مشمل خط ستعلق میں ہے۔ تعم الوجز مكتبيسلفي قدرآ بإدملتان عيشاكع مواتفاراس برحافظ سيدحبيب اللدبها والدين ذكر إلى نيورش سے ايم اے عربي كامقال كھ بچے ہيں۔ جے ١٩٩٣ء ميں پروفيسرواكثر ظهوراحداظهرصاحب في عبله "المجمع العربي الباكسّاني" مين كمل هم تقيق عيد شاكع كيا-٢٥ - السرالمكتوم ما اخفاه المتقدمون (عربي)

علم اوفاق ،تکسیر، جفر ہے متعلق ہے جسے مدرسہ انوار العلوم ملتان کے استاد مولانا عبدالكريم جاميورى في فضر حالات كساتھ نو بهار اليكرك بريس مان سے شائع كرايا اور بعديس ١٣٩٤ هي عبد العزيز اكيثري كوت ادوى جانب ہے شائع كيا كيا - اللي صورت من كتب خاند سير عباس حلين شاه كرويوى في سى \_اليس رينا زو (m)\_こったっしょとしは

اس كاار دوتر جمه والخيص اداره شان اسلام لا بورسے شائع بوكى-THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF

اوراد وظائف سے متعلق ہے۔ مولوی جلال الدین تھکہ جاہ تھکے والا مضافات محمود کوف ضلع مظفر گڑھ کے پاس موجود ہے۔اس کا ایک بوسیدہ نسخہ مولانا (۲۲)..... نمائش نوادرات و تفلوطات ،جش ملتان اردور جمد مولانا محمد بوسف لدهيا توى نه ١٠٠٠ ه من همل كيا بصحيد العزيز اكثري کوٹ اوو نے مع عربی متن کے شائع کیا۔ یہی ترجمہ کتب خانہ اسلامیہ ملتان سے المعالم على شائع موار

اس كا ايك اور اردوتر جمه مولانا محد غزالي جالندهري فاصل جامعه علوم اسلامیہ بنوری ٹا وَن کراچی نے بھی کیا۔

اسے معاویہ پبلی کیشنز ، مدرسہ معمورہ ، بخاری اکیڈی ،مہر بان کالونی نے بھی شائع كيا-اس كا ايك اوراردوتر جمه مولانا فيض احمداوليي بهاولپورنے بھي كيا، علاوه ازیں اردور جمہ کرے مولانا محمد اعظم سعیدی نے مدرسہ دعوت القرآن کرا چی سے ١٩٨٣ء عن شائع كيا - اس كتاب كا اصل قلمي نسخه دارالعلوم محموده محمود بيرتو نسه شريف میں موجود ہے۔جس پر علامہ پر ہاروی کے دستخط موجود ہیں۔صدر المشائخ حضرت خواجہ غلام نظام الدین تو نسوی رحمة الله علیہ نے زر کثیر صرف کرے وقف کتب خاند فرمایا \_اس کا ایک اورتر جمه مفتی منظور احمه تو نسوی ، مدرس قاسم العلوم ملتان با حواله کر

> ٢٠ فن الالواح (عربي) موضوع عمليات تعويذات (٢٢) الا رساله الاوفاق (عربي)

یہ الالوال کا خلاصہ ہے ، جے السر المكتوم كے ساتھ مولوى عبدالكريم جامپوری نے ملتان سے شائع کیا۔

٢٢- الحرالحيط (عربي) موضوع : تغيير ومتعلقات ٢٣ ـ وحي مقدس موضوع بتفيير

نواب بہاولپور کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ (۲۳)

(۲۲)....السرالمكتوم عربي، ص۵۲ (۲۳)..... تذكرة مشاهير قلمي

٣٥ - السرالسماء (عربي)

ہیئت اور زائچہ سے متعلق ہے۔اس کاقلمی نسخہ مولا نا اسد نظامی کے پاس ہے ایک اور مخطوطہ کتب خانہ سعید ریہ ، خانقاہ سراجیہ کندیاں میں موجود ہے۔جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔اوراق:۲۲۲ تقطیع: ۲۲۰ ۳۳سم سطور:۱۲،خط:نستعلیق۔(۳۰)

٢٣٩ \_صلوة المسافرموضوع: نما زقصر

۳۷ ـ یا توت النا دیل فی اصول تغییر (عربی) ۳۸ ـ پیمیل العرفان ۳۹ ـ سرالمعادموضوع: دینی معاملات اور مسائل پر بحث ۳۶ ـ المستجاب فی الجفر ووفق ،موضوع عملیات

اللوح المحفوظ في النفير (عربي) دوجلد

قرآن مجید کی تفسیر دوجلدوں میں ہے۔جس میں دینی معاملات پر بحث کی گئ ہے۔ قلمی نسخہ مولا نا اسد نظامی کے پاس موجود ہے۔

۴۷ \_ فرهنگ مصطلحات طبیه (فارس) موضوع :علم طب

۳۳ \_الياتوت (عربي)سهجلد

اس کتاب پر ڈاکٹرمحمد شریف سیالوی شعبہ علوم اسلامیہ ۱۹۹۳ء میں پی ایکے ڈی کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں۔

علوم قدیمہ وجدیدہ کا جامع تعارف ہے۔اس کی ایک جلد قلمی صورت میں سردار محدافضل ڈیروی کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

٣٨ \_ الترياق (عربي) دوجلد

طب کے موضوع پر ہے قلمی نسخہ تو نسہ شریف کی لائبر بری میں موجود ہے۔ (۳۱)

(٢٠) ..... فيرست لنخ واعظى ، كتاب خاندوا ي كتان ، ص ١٢٥:

(m) ..... كاب خانه باك ياكتان ، جلداول ، ص ١٧٥

اسدنظامی کے یاس بھی موجود ہے۔(۲۵)

27 کلیدمتجاب۔ (۲۷) ۲۸ میزناب ۲۹ المرفوعات ۱۳۰ میزناب ۲۹ المرفوعات ۱۳۰ میرناب ۲۹ المرفوعات ۱۳۰ میرناب ۲۹ المعلوم سر ۱۳۰ فی تکات العلوم سیدہ خورشید صاحبہ پٹاور ہو نیورش سے ۱۹۹۸ء میں ایم فل عربی کی ڈگری حاصل کر چکی ہیں۔

اس جامع العلوم الناموسيه والعقليه سي كنز العلوم:

عربی وفاری میں ااعلوم کی تو ضیحات کی گئی ہے۔نولکٹور سے مطبوعہ ہے، مولانا محمد اشرف حامدی سجادہ نشین دربار عالیہ حامد میہ فتح پور کمال مخصیل خان پور صلع رحیم یار خان کے پاس ہے۔ابوالعلائی پرلیس آگرہ سے ۱۳۳۸ھ میں شائع ہوئی۔(۲۷) ساس۔ دیوان عزیزی فارسی:

مولانا اسد نظائی کے پاس اس کے چندقلمی صفحات موجود ہیں۔ انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری معطیعیہ سے منسوب انیس الا رواح کے اردوتر جمہ میں علاوہ پر ہاروی کا خواجہ خریب نواز کے حضور نذرانہ عقیدت شامل کیا ہے۔ (۲۸) مسرالبعطا سیانی علوم المخلفہ (عربی)

الہیات کے موضوع پر ہے اور مختلف علوم پر بحث کی گئی ہے۔ مثلا فلسفہ، معانی ، کیمیا، ریمیا، بیئت، طبیعات وغیرہ۔ اس کا ایک قلمی نسخہ گولڑہ شریف میں موجود ہے۔ ایک اور نسخ حکیم محرصد بی سہیل ملتان کے کتب خانہ میں موجو ہے۔ (۲۹)

(۲۵)..... آیات اوب ۲۲)..... فهرست مطبوعه و قلمی تصانیف علامه پر ماروی

(٢٧).....الخصال الرضيه، اردور جمه، ص١١ (٢٨).....انيس الارواح، اردور جمه ص٥٠ ٢٠٠

(٢٩) ..... فماكش نوادرات ومخطوطات ،جشن ملتان

ير هانبين گيا-

پڑھا میں ہا۔ علم جفر بھیر ، عملیات سے متعلق نہایت جامع کتاب ہے۔ اس کا قلمی نسخہ مولا نا اسد نظامی کے پاس ہے۔

٥٥ - عاشيمسلم الثبوت

اصول فقد کی معتبر کتاب ہے، جس پر علامہ پر ہاروی کا معرکہ آرا حاشیہ ہے۔ اس کاخطی نسخہ مولا نا اسد نظامی کے پاس موجود ہے۔

٥٨ تخيين القويم موضوع: اخراج تاريخ

٥٩ \_ النيرين موضوع علم بيئت ٢٠ \_ النمو ذج في لغة القرآن -

الا يرح التحريد ١٢ عقا كدالرام

٦٥٠ مخزن الاسرار مخطوط ملكيت اسد نظامي

۲۱۴ - كبريت احرموضوع: علوم رياضي

١٥ كسبيل الصعود موضوع : ونيا كيطول وعرض ير بحث كي حقى ٢٥

١٢٠ - الاوسط (عربي) موضوع علم مح

١٤ رساله في عالم الشال (عربي) حبيب فاكن ملتاني كي پاس مخطوط موجود ہے-بيد ساله ما بنا مدالد راسات الاسلاميہ كمدير و اكثر محمد الغزالى شائع كرد ہے ہيں-

بيرس له البهام المدراس في من ميرسايي المسلم المربي المربي من من من الكيات وتسخير سيارگان المربي الكيات وتسخير سيارگان

٢٩ \_ فضائل ابل بيت قلمي نسخه جملو كه اسد نظا ي

٠٤ على كدالاسلام في عدة المرام (عربي) موضوع علم الكلام (٣٢)

اك كتاب الطب (عربي) دوجلد ٧٤ شموس الانوار موضوع جمليات

٣٧ المفردات (عربي)

(٣٢) .... فهرست مطبوعه فيرمطبوعه وللى تصانيف علامه برباروى

راقم الحروف نے بید دونوں جلدیں عبدالتواب اکیڈی بوہڑ گیٹ ملتان میں ویکھی بھی جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ جلداول ،اوراق:۱۱۱ خط: شخ بقطیع: ۲۵۲۵ میں سم سطور ۲۵ اس کے ساتھ دوسری جلد کا بھی حصہ شامل ہے۔ جلد دوئم ، اوراق:۲۵۳ محط: شکستہ بقطیع: فل اسکیب ، تاریخ کتابت ذی تعد ۲۵۳ اسکا تب مولوی قمرالدین بن مولانا عبدالخالق نقشیندی جا میوری۔ مولانا عبدالخالق نقشیندی جا میوری۔

٣٥ ـ مسائل السماع ٢٦ ـ خفاية الاعمال ٢٥ ـ الدراكمكون:

ا۲۲ عصفیات پر مشمل طب کے موضوع پر ہے۔ تلمی نسخہ کتب خانہ پرارال شریف جن پوریس ہے۔ (مضمون مولا ٹامحد اعظم سعیدی)

۳۸ - الجوابر المصون: (عربي) موضوع: عملیات وتعویزات ،علم نجوم و جفر ،صفحات: ۲۴، خط: نستعلیق ،سنه کتابت: ۳۳۹ امد ، کا ثب: هیخ احمد بن مولوی خدا بخش جراح تو نسر نف....

۸۷ ـ رساله فی الجر الجامع: قلمی نسخه کتب خانه پراران شریف جن پوریس ہے۔ ۲۹ ـ الالهامید (عربی) طبیعات میں جاند گر بن اور سورج گر بن سے متعلق ہے۔ ۵۰ ـ النمیر فی تقیم فلسفه موضوع: ردفلسفه یونان ۱۵ ـ الیواقیت فی علم المواقیت ، موضوع: علم اوقات

۵۲۔ حاشی شرح جای قلمی تسخد اسد نظامی کے پاس ہے۔

۵۳ - جوابرالعلوم ۵۳ مخزن العوارف موضوع : تضوف

٥٥ ـ الاوتيانوس ٢٥ منتهي الكمال:

قلى نسخەسىدنورا حدشاە قطب پورنز دونيا پور براستە جهائيال منڈى موجود ہے۔ - زبان: عربی، سائر: افث ۹ انچ بصفات: سسسس، كاحب علامہ پر باردى، سنه كتابت:

٨٨ حكايات اولياء ٨٨ رساله فصد ٨٩ تفير تبارك الذي بيده الملك ٩٠ حقيقة الوى ١٩ مخزن احمدى ۹۲ کتوبات عزیزی (۳۴)

٩٣ يعليقات رساله تهذيب الكلام (عربي)

قلمی صورت میں مولوی خدا بخش بھٹراور مولانا اسد نظامی کے پاس موجود ہے۔ ٩٥ مِخْصِ الانقان في علوم القرآن • ٥٥ \_ اعجاز النفزيل في البلافة ٩٧ \_ ما غاسطن في الحكمنة الرياضيه وعلم الرصد

٩٥ - سياب السل (فارى)

طب کے موضوع پر ہے۔اس کا کوئی مستقل نام نہیں۔ کتاب السل لغیر الحقیقی ك الفاظ سے آغاز كيا كيا ہے \_مولوى خدا بخش بعث كوث ادو كے ياس موجود ہے ۔ اس کا اردوتر جمه استادمحتر م مولوی حسن بخش فارس ماسٹرکوٹ ادونے کیا۔

۹۸ تخیراکبر ۹۹ البیت المعور ۱۰۱ البیت المعور ۱۰۱ البیت المعوظ ۱۰۱ البیت المعوظ ۱۰۱ مرف عزیزی

۱۰۱-نوعزیزی:

اس کا ایک بوسیدہ قلمی نسخہ مولوی خدا بخش بھٹے یاس موجود ہے۔ ١٠١- تغيير سورة الكوثر ١٠١٠ حب الاصحاب موضوع: فضاكل صحاب ٥٠١ \_ رساله في ردالروافض خطي نسخة مملوكه اسد نظامي ١٠١-ماء بما ابيض (عربي) موضوع: فلفه شريعه (٣٥)

2- ا\_نسائخ مجربه كبير ، موضوع: طب وعمليات

(۳۴).....فېرست مطبوعه وللى تعمانيف،علامه پر ماروى،غيرمطبوعه

(٣٥) ..... تذكرة مشاهير قلى

قلمی نسخہ مولوی خدا بخش بھٹے یاس موجود ہے۔ بیطب سے متعلق ہے۔ ٢٧ ـ السر المكنون منتى الكمال كا خلاصه ب والمي نسخد كتب خانه سلطاني بها ولپوریس موجود ہے۔

24۔ بیاض الطب۔ الاصفحات پرمشمل نسخہ جات علیم محمد للبین ہنجراء کے یاس ہے۔(مولانامحراعظم سعیدی)

> ۲۷\_شرح قانونچه (۳۳) ۲۷\_تفسرعزیزی ۷۸- بیاض عزیزی ۲۹-حاشیددارک

٨٠ \_معدن الخز ائن \_ رياضي ،معد نيات ، دها تو ل پر بحث ہے \_

٨١ ـ اختصار تذكرهٔ طوى ٨٢ \_ قمرين في علم الكسوف والخسوف

(☆):福建しかしとしいとしい

حضور مطی کے والدین کریمین کے حالات اور ایمان پرمشمل عربی رسالہ ے - جے حافظ عبد الغفور نابینا یکا لاڑاں تحصیل لیافت پورضلع رحیم یار خان نے ۵ <u>۱۹۶</u> مين استاذ العلماء مولا نا عبد الكريم اعوان (امين آباد) مخصيل لياقت بورضلع رجيم يارخان كواردوتر جي كيليح دياتها- (مولانا محمداعظم سعيدي كراچي) ٨٨- حيات النبي الن

٨٥ \_ تحفه عبيديد: حضرت خواجه عبيد الله ملتاني كي مجربدا ورا دووظا كف كالمجوعة ہے۔ بھرے ہوئے قلمی اور اق۲۸ پروفیسر صاحبز ادہ ضیاء الدین کے پاس ہے۔ ( 🖈 ) ....علامه پر باروی نے ندکوہ کتاب میں صفحہ: ۱۱۱ پر حضرت ابن عمر کی روایت ذکر کی ہے جس میں حضور بیالیہ کا فرمان ہے کہ میں بروز قیامت اپنے والداور عم محترم ابوطالب کی شفاعت کروں گا ليكن افسوس كمطبوعه نع عاس عبارت كوحذف كردياميا ب جوسرا سرعلى بددياني ب-(۳۳).....مقاله علامه عبدالعزيز بر باروي، غيرمطبوعه

(۳۹)اس کےدلائل کے سامنے سرشلیم فم کرلیں۔ (۳۹) عبدآ دم سے لے کرآج تک سی مخص نے علم ریاضی پراس جیسی جامع کتاب

نہیں کھی، جویس نے کبریت احراصی ہے۔ (۲۱)

موجوده دوری کتب براس کتاب (الاسیر) کوبهت ی باتول مین فضیلت حاصل ہاور بہت سے فضائل ہیں کہ جن کی وجہ سے سے کتاب اکثر دیگر کتابوں پر حاوی ہے۔ (۲۲) بيكتاب خزائن ربائيه كي السيرب اورفضل خداوندي كاابياعظيم الثان خزانه ہے کہ بقراط (۳۳) اور جالینوس (۳۳) جرت زدہ ہیں اور ارکا غامیس (۳۵) اور براقلموس (٢٦) جران بي -(٢٦)

(٣٩) ..... يبلاهف عجس نے اصطراب (آلات نجوم) بنائے۔اس كے زماند ميل بہت برے سامان سے رصد خانہ بنا اور اجرام فلکی کے حالات تحقیق کیے گئے۔ اس کا نظام تمام بورپ میں مرتوں لین کو رہیس کے زمانہ تک متداول رہا۔ یہ بات بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ اس کی کتاب جسطی ، جوعلم ریاضی پر ہے ، عرب ہی کی بدوات بورپ پیچی ، عربی سے لاطین اور پھر فرانسیسی میں ترجمه كيا كيا، جو پيرس ميس ٤٠ ١٨ عيل شائع موا-

(۴٠) ..... كوثر النبي ، جلداول ، ص: ٥٠١ (١٨) ..... نفس المعدر ، ص: ٢٠١

(٣٢) ....الا كسير، جلد سوئم ، اردوتر جمه، ص

(سم ) .... حضرت ميسى عليه السلام ب بالحج سوسال قبل اس في طب كومرتب كيا اوركما بيل كلميس -

اس كى كتابوں كي عربي ميں تراجم كيے كئے \_ان ش فصول، شفاء الامراض قابل ذكر بيں -

( ٢٢) ..... ٥٥ من پيدا موار بندسه حاب يرف كے بعد سره برس كى عر ميں طب كى تحصیل ..... شروع کی اوراس کی بحیل کے لیے ایشنز سائرس ، اٹلی ، اسکندریہ کا سنر کیا۔اس نے فن طب كمتعلق ببت سے ف مسائل دريافت كيادركتابين كسيس، جوقد يم زماندين اسلامي درس گامول كي نصاب تعليم مين شامل تعين ان مين البربان الطبيب بهت مقبول بين - (بقيه حاشيه) .....

۱۰۸ \_نسائخ مجربه صغير موضوع : طبي نسخ (۳۷)

٩ • اعلم اسطرنوميا كبير • ااعلم اسطرنوميا صغير

ااا علم اسطرنومیا متوسط (۳۷)علم سائنس ، فلکیات کے موضوع پر ہے۔

١١٢ يسهيل الكسوف والخوف ١١٢

۱۱۳ تعویز فی الوفق ۱۱۵ شهیل القمر ۱۱۱ د بولان العیب برا برا زیزا

١١١-ديوان العرب كاارسال خضاب

١١٨ ـ وافي في القوافي ١١٩ ـ بيزان في عروض العرب وتوانيه

ا ١٢٠ د ما الدالا فعلة ١٢١ د منور العروض والعواد العربية والفارسية

١٢٢ يمخيص للموسطات في البندسه ١٢٣ : مفاح الكنوزوتبيان الرموز

١٢٣: عرش معلى ١٢٥: بلوغ الرام في درالشيعه

۱۲۷ بخصیل الکمال بالخصال الموجیلظلال علامیه پر ماروی کا اپنی تصانیف بر ذاقی تنجره:

علامہ پرہاروی نے اپنی کتب کے بارے میں چوخصوصیات بیان فرمائی

ہیں، وہ درج ذیل ہیں: انگریزوں کوعلم اسطر تومیا سیمنے کا بہت اشتیاق تفالیکن تلاش بسیار کے باوجود المبين ميملم پر سانے ولاكوئي ندف سكاء جبك اس فقير نے اس علم ميں جليل القدر كتاب تصنیف کی، ابرخوس (۳۸) مجی کتاب کودیکی کر انکشت بدندان ره جاتا ہے۔بطلیموس (٣٦)....الخصال الرضيه، اردور جمه ص١١

(٣٤) ..... فهرست مطبوعه وقلمي تصانيف علامه يرباروي، غيرمطبوعه

(٣٨) ..... يحفرت عيس عليه السلام سه الك سوچاليس برس قبل كزرا ب علم بيت كاما برقا - جس نے اسفن میں بہت اضافہ کیا۔اس کی تصافیف ہوتانی سے عربی زبان میں ترجمہ کی تعیں۔

62

منس الدين بهاولپوري كے قبضه ميں چلا كيا تھا۔شايدمولوي منس الدين ان كے كوئى عزيز تھے يا كيا؟ ببر حال اس عريضے كامقعوديہ ہے كدازراه عنايت آپ فدكروه بالا رسالے کی تلاش میں مجھے مدودیں۔قابل دریافت امریہ ہے کہ کیاعلامہ عبدالعزیز مرحوم كاكتب خانه بهاولپور ميس محفوظ ہے؟ ممكن ہے مولوى منس الدين كے خاندان ميں وہ کتب محفوظ ہوں۔ اگر مولوی ممس الدین کے خاندان میں وہ کتب محفوظ ہیں تورسالہ بالا ممكن ہان كتب ميں مل جائے۔آپ مهر بانى كر كے اپنے اثر ورسوخ كواس مقصد كے لیے کام میں لائیں۔جس کے لیے میں آپ کا نہایت ممنون ہوں گا۔اس کے علاوہ جو مقعدمیرے زیرنظرے وہ توی ہے۔انفرادی مہیں ہے۔امیدے کہ آپ کا مزاج بخیر ہوگاس خط کے جواب کا انظار رہےگا۔(۵٠)

مخلص محمدا قبال بيرسشر - لا مور

مؤرخ لا بورمیال محمد دین کلیم في علامه اقبال كى خواجگان چشت سے عقيدت "برايك مقالة تحرير فرمايا ، جو ما منامه عرفات لا موريس جون ١٩٨٦ عيس شائع ہوا جس کا نسخہ راقم کوموصول ہوا تو میاں صاحب کو مکتوب لکھا کہ آپ نے علامہ ر باروی کا ذکر اس مقالے میں شامل نہیں کیا۔ انہوں نے معذرت کر لی ، راقم نے میاں صاحب کواسی خط کی فوٹو کا بی ارسال کردی۔افسوس کدان کی عمرنے وفانہ کی اور علامہ برباروی کا ذکر شامل کتاب نہ ہوسکا۔البت انہوں نے علامہ برباروی کا تذکرہ ا بِي آخري تصنيف'' تذكرهُ مشائخ چشت''ميں ضرور کيا۔ وه مسوده حضرت عليم محمد موکیٰ امرتسرى لا بوركے كتب خاند ميں موجود ہے اور طباعت كے انتظار ميں پڑا ہے۔اس كا مَتَخب شده' ﴿ چِشْتَى خَانْقا بِينِ اورسر برا ہان برصغیر'' مکتبہ نبویہ کنج بخش روڈ لا ہور سے شاکع بوا علاوه ازین ظهور احمد دهریچه کی کتاب " علامه اقبال اور سرائیکی وسیب " میں بھی

(٥٠)..... ما بنامه المعارف لا بورد مبر١٩٨٣ء

#### آپ کی تصانیف پرمشاہیر کی آراء: منشى شرمحمه نا در ملتاني:

علامه پر ماروی تحریر کرنے کا نہایت اعلی در ہے کا ذوق رکھتے تھے اور بہت ی قلمی کتب جمع کرر کھی تھی اور انہوں نے ہرفن کی تصانیف یا دگار چھوڑی ہیں۔ (۴۸)

#### مولوي ممس الدين بها وليوري:

علامه پر ہاروی نے اپنی کتاب الاسسرمیں ایساغریب طریقة محوظ فرمایا ہے جو مسى كوميسرنهين يعنى برايك كوعلم مين لحاظ مسائل شرعيداس حدتك طحوظ ركهاكه بيمسئله مخالف اوربيموافق اوربيسكوت عنهشرع كا\_(٩٩)

مفكراسلام، شاعر، مشرق ، حكيم الامت ، علامه أقبال ، اسيخ ايك مكتوب ميس محرفرماتے ہیں۔

مخدومي جناب ميرصاحب،

السلام عليم ! ايك بزرگ علامه عبدالعزيز بلبهاروي تنهي، جن كا انقال ١٣٦٠ه میں ہوا۔ انہوں نے ایک رسالہ "مرالسماء" کے نام سے لکھا۔جس کی تلاش مجھے ایک مت سے ہے محقیق سے معلوم ہوا ہے کہ علامہ موصوف کا کتب خاندایک بزرگ مولوی (٣٥) ..... يجى شهور يوناني عكيم اورفلسفي تفا\_

(٣٦) .... ١٣١٢ من پيدا موا فلفداوررياض من استاد وقت تفاريد فد مب عيسوى كاسخت مخالف تھا۔اس کی تصانیف بھی عربی میں ترجمہ کی مکئیں۔

(٧٧) ..... تفصيلي فهرست مخطوطات عربيه م ٢٣٨

(٣٨) .....زيدة الاخبار، فارخى، ٨٥ (٣٩) .....الاكبير، اردور جمه، جلدسوتم، ص،٢٣٠

#### سيدمنا ظراحس كيلاني:

جب شرح عقائد شروع موئى تومير ايك پنجاني استادمولا نامحمد اشرف مرعوم نے شرح عقائد کی ایک ممنام شرح کا پعددیا۔اس کا نام النمر اس ہواوراب بھی اس سے لوگ ناواقف ہیں ۔ بیملتان بی کے ایک غیرمعروف بزرگ مولانا عبدالعزیز کی تصنیف ہادرماتان ہی سے شائع ہوئی ہے۔انہوں نے سے تناب متکوائی۔واقعہ سے تفا کہاس کتاب میں عام ورس قداق سے زیادہ مفید چزیں طفالیس اوراس کے مطالعہ میں زیادہ لذت ملے کی میں اس کا اعتراف کرنا ہول کی کم کلام کا تصوف کے نظری حصرے جو تعلق ہے سب سے پہلے اس کا سراغ محصے النم اس بی کے چراغ کی روشی میں ملا۔ اس میں کتابی الجمنوں ے زیادہ واقعات سے دماغوں کو تریب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ (۵۳)

#### مشي عبد الرحمٰن ملتاني:

علم نجوم اور فلكيات كمتعلق علامه يرباروي كاايك رساله كيمبرج يونيورشي ك نصاب مين شامل ہے اور يو نيورش كى طرف سے تين ركني كميش آج سے تقريبا چھييں سال جل علامہ کے مزید حالات زئدگی معلوم کرنے کے لیے ماکان آئی تھی۔ (۵۵) عركمال خان الميروكيث ملتان:

علامه ير باروى كوائي كتاب العمر اس برفخر عاصل تفا- (٥٦)

#### علامه محماعظم سعيدي - كراچي:

آپ کے علمی تفوق اور ادلہ قاہرہ کے شد پارے ہمیں آپ کی تصنیف العمراس مين جا بجانظرة تي بين - (۵۷)

(۵۳)....مثابيرهم ي محن كتابيل ، ص ۵۰ (۵۵).....تاريخ لمان ذيفال محمده ۵ م

(٥٢)....فتهاء ملكان ص ٣٣ (٥٤).....الخصال الرضيه واردوسرائيكي ترجمه ص ١١

علامه پر باروی کا ذکرنبین کیا گیا۔ من عمد ال ج حکیم مح موی المرتسر کی لا ہور:

آپ بیان فرماتے ہیں۔علامہ پر ہاروی کی تصانف کا جو اعلیٰ معیارے اس سے یمی خابت ہوتا ہے کہ آپ حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی اور شاہ عبدالعزيز محدث وہلوي جيسے بلنديا بيربزرگ تھے۔

#### يروفيسرخميرالحن چشتى گورنمنٹ كالج كوٹ ادو:

كوثر النبي جيسي بلنديابية اليف كاموضوعهم اصول حديث ب-اس عظيم تاليف ك باعث مصدف علام كاشعاران علائے مديث ميں كيا جاسكتا ہے۔جنہيں اس بات كا احساس تھا كە برصغيرياك دېندىي علوم مديث كى طرف كماحقة توجينيس دى كئى - (١٥) مولا ناعبدالقا درآ زاد، خطیب شایی مسجد لا جور:

علامه عبدالعزيز كي بعض كتب يورب مين بهي يائي من بين -خاص طوريرآب کی فلکیات کی کتاب ہے انگریزوں نے کافی فائدہ حاصل کیا اور جاند کی معلومات کے بارے میں اگریزوں کے لیے مفید ثابت ہوئی۔اگریزوں نے ایک سمیٹی بٹائی ہے جس پر انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں۔ یہ میٹی آپ اور آپ کی کتابوں کے بارے میں تحقیق کررہی ہے۔(۵۲)

وْاكُمْ يِرُوفِيسِر خِيرات محمدا بن رساء سابق وائس حانسلر پنجاب بونيورش لا مور:

علامه برباروي كامنظوم عربي رساله جامعته الازبرقابره مصريس بردهايا

(۵۱) .... يحقيق مقاله علامه عبدالعزيز الفرباروي، غيرمطبوعه مل ۸۷

(۵۲).....المعدراليابق من ۲۳:

(۵۳) .... ضلع مظفر گر ه ، تاریخ فقافت تے ادب سرائیکی ، ص ۱۵۳

مولا ناغلام مهر على گولژوي ، چشتیاں شریف:

علامہ پر ہاروی نے الیمی کتابیں کھیں کہ متقارمین اور متاخرین سے بھی سبقت لے گئے۔ (۵۸)

مولانا مشتاق اجرچشتی ،ملتان:

کتاب النمر اس ایک لافانی قدیل کی حیثیت رکھتی ہے ، اسی طرح مرام الکلام فی عقائد الاسلام بھی آپ کی مایہ نازکتاب ہے فارسی میں آپ کا منظوم کلام "الکلام فی عقائد الاسلام بھی آپ کی مایہ نازکتاب ہے فارسی میں انتہائی جامعیت کے ساتھ دریا کوکوزے میں صودیا گیا ہے۔ (۵۹)

سیشه عبدالرحمٰن بهاولیوری علیک:

مولا نا ابوالکلام آزاد نے بھی حضرت کی کتب کے مطالعہ کی خواہش ظاہر کی تھی، غالبًا آپ کی کوئی عربی فاری کتب مطبوعہ یا مخطوطہ ان کی نظر سے گزری ہوں گی اور آزاد صاحب آپ کی جملہ تصانیف دیکھنے کے آرز ومند ہوئے ہوں۔(۲۰)

جي ذبليولا يمتر - سابق برئيل اورنثيل كالج، رجير ار كورنمنت كالج،

باني و چيف ايگزيمثيوآ فيسر چامعه پنجاب - لا مور:

ادویات پران کی کتابیں وسیج شہرت رکھتی ہیں اور برعظیم میں سند سمجی جاتی ہیں۔ان میں نمایاں ترین اکسیراعظم ۔ زمر داخصر ہیں جومہاراجہ رنجیت سکھے کے دور میں طبع ہوئیں۔(۱۲)

(۵۸)....اليواقيت مهريه، عربي، من ۱۵۱ (۵۹)....ايمان كامل فاري مع حاشيه، من ۲

(٧٠) ....الناحيد، اردورجمه مولانا اعظم سعيدي، ص٠١

(۲۰).....بسٹری آف اغری جینیس ایجوکیشن ان دی پنجاب، پارٹ دن، پنج: ۱۵۵

مناكحت واولا و

علامہ پرہاروی نے بہتی پرہاراں سے ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پربہتی سدھاری کی ایک خاتون سے نکاح کیا، جس سے ایک فرزند تولد ہوا، جس کا ٹام آپ نے عبدالرحلٰ رکھا، جواڑھائی سال کی عمر میں وفات پا گیا۔اس کی قبرآپ کی قبرسے متصل ہے۔(1)

وصال وتد فين:

باب چم

۱۳۳۹ه برطابق ۱۸۲۴ء میں بستی پر ہاراں شریف میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کو اسی مسجد ومدرسہ کے احاطے میں وفن کیا گیا۔ جہاں آپ طلباء کو درس دیتے تھے۔ آپ کا مرقد منور غیر پختہ حالت میں موجود ہے۔ مادہ ہائے تاریخ وصال:

" آه مظیر حبیب الله" ۱۲۳۹ه

"ابدال رضى الله عنه"

DITTA

مشہورہ کہ غبی طالب علم آپ کے مزار پر حاضر ہوکر مبورشریف میں دور کعت نفل اداکر کے اس کا ثواب آپ کی روح کو پہنچائے تو وہ کند ذہن ندرہے گا۔اس کا مرض نسیان دور ہوجائے گا۔ بیربات اکثر کم فہم طلباء کی آ زمودہ اور مجرب ہے۔(۲)

(١) ....فلع مظفر گر ه، تاریخ ثقافت تے ادب سرائیکی اس ۱۵۲،۱۵۱

(٢) ..... فيضان نور اص

محت واولا د مارستان میراند کارستان میراند کارستان میراند کارستان میراند کارستان کارستان کارستان کارستان کارستان علامہ پرہاروی نے صول علم سے فراغت کے بعد بہتی پرہاراں شریف میں درس گاہ قائم کی ۔جس میں آپ نے درس وقد رئیس کا آغاز کیا۔ جہاں پر دور دراز کے یہ شارطلباء حاضر ہوکر آپ کی تبحر علمی سے مستفیض و مستفید ہوتے رہے۔ علاوہ ازیس آپ کے روحانی علوم سے بھی بے شارلوگوں نے فیوض و برکات حاصل کیے۔ بعداز انقال سلسلہ قد رئیس بند ہوگیا۔ ۹ سااھ میں کوٹ ادو کے تا نمب تحصیلدار شیخ حبیب الله خان نے غلام محر ولدرائے داد پرہار کے تعاون سے اس مدرسہ کا دوبارہ سنگ بنیا در کھا۔ جو اس وقت سے ''مدرسہ عربیہ عزیز نیے' کے نام سے موسوم ہے۔ بیدرس گاہ آپ کے عزار سے ملحق ہے۔ یہ درس گاہ آپ کے عزار سے ملحق ہے۔ یہ درس گاہ آپ کے عزار سے ملحق ہے۔ (۵)

جس کے نام کافی زرعی و سکنی اراضی وقف ہے۔ حکومت پاکستان پر بیفرض عاکد ہے کہ علامہ پر ہاروی کے مزار ، مجداور درس گاہ کو محکمہ اوقاف کی تحویل میں دے کراز سرنو تغییر کرایا جائے۔

الأغده

نواب شا بنوازخان شهيد سدوز كي ملتاني:

آپ بھر عالم باعمل تھے اور ملتان کے لوگوں کی آنکھ کا تارا تھے۔ آپ نے مولا تا عبدالعزیز پر ہاروی سے کسب علم کیا۔ دفاع ملتان کی جان اور نواب مظفر خان کے لائق فرزند تھے۔ ۱۸۱۸ء کے آخری معرکہ ملتان میں اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ سکھوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ آپ شخ الاسلام غوث بہاؤ الدین ذکر یا ملتانی کی درگاہ کے احاطے میں مدفون بیں۔ علامہ پر ہاروی نے اپنی کئی کتا ہوں میں ان کی کی درگاہ کے احاطے میں مدفون بیں۔ علامہ پر ہاروی نے اپنی کئی کتا ہوں میں ان کی

پروفیسر ضمیر الحن چشی صاحب اپنے شخفیقی مقالے میں مولانا عبدالقادر تو نسوی کے حوالے سے تریفر ماتے ہیں کہ جب حافظ محد جمال اللہ ملتانی نے علامہ پر ہاروی کی وفات کے متحلق سنا تو ان اللہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ علامہ پر ہاروی نے حضرت حافظ صاحب کے وصال کے بعد انقال فر مایا۔ البتہ مندرجہ بالا اقتباس حضرت خواجہ محمد سلیمان تو نسوی اور حضرت خواجہ خدا بخش خیر پوری سے منسوب ہے۔

علامہ پر ہاروی کے وصال کے بارے میں تین من گھڑت اور بے بنیاد بیان چند تذکرہ نویسوں نے لکھے ہیں۔

منشی عبدالرحل ملتانی لکھتے ہیں کہ آپ نے کویں میں چھلانگ لگا کرخودکشی ک۔(معاذ اللہ)(۳)

مولا تا محمروی ، مولا تا غلام رسول کے حوالے سے مرقوم ہیں کہ مولا تا شیخ احمد ڈیروی نے حسد کی بناء پر آپ پر جادو کر دیا ، جس سے آپ کی وفات ہوئی۔
مولا نا اسد نظا می تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات زہر خوری سے ہوئی۔
مندرجہ بالانتیوں بیانات نا قابل قبول ہیں جوعلامہ پر ہاروی کے خلاف ایک سازش معلوم ہوتے ہیں۔ علامہ پر ہاروی صوفی باصفا عارف باللہ تجربہ کار طبیب اور عامل کامل تھے۔ ان حضرات کے علاوہ کسی اور نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر نہیں کیا۔
عامل کامل تھے۔ ان حضرات کے علاوہ کسی اور نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر نہیں کیا۔

مولا ناشخ احمد ڈیروی وکٹھیے پر بھی بہتان عظیم ہے۔جن کی تمام زندگی قرآن وحدیث کی تبلیغ واشاعت اور ان پرعمل کرتے ہوئے گزری ، بھلا وہ کیوں علامہ پر ہاروی پر جاد واور حسد کرتے۔وہ تو علامہ کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔

(٣) .....ارخ مان دينان عرام ١٦٥ (٣) .....افعيد الكامل المامي عربي ص ٨٨

منتی شیر محمد نا در ملتانی مرقوم ہیں کہ شاہنواز خان شہید علامہ پر ہاروی کے زیرتر بیت رہنا بہت پسند کرتے ہیں۔(ے)

علامه پر ہاروی نے بھی زمرداخصراورتع الوجیز الصمصام میں ان کا ذکر کیا ہے۔ مولا نا پیرسیدا مام علی شاہ (المتوفی ۱۳۳۳ ھے/۱۹۴۱ء):

بقول شیخ الحدیث حضرت علامه سید احمد سعید شاہ کاظمی محلطیے کے شیخ الحدیث حضرت مولا نا عبدلعزیز پر ہاروی کے شاگر دپیرسید امام علی شاہ تھے۔ جوتقریبا ایک سو ہیں سال کی عمر پاکراس جہان فانی سے رحلت فر ما گئے۔ علامہ کاظمی شاہ صاحب ان کی بہت عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ اور وقتا فو قتا ان سے ملاقات کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ اور وقتا فو قتا ان سے ملاقات کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ پیرسید امام علی شاہ بہت بڑے صوفی اور بلند پایہ عالم تھے۔ بالکل ساوہ زندگی گزارتے تھے۔ بالکل ساوہ

حضرت خواجہ محرسلیمان تو نسوی کے جلیل القدر خلیفہ سید امام علی شاہ صاحب ساکن جبی (علاقہ سون) ۔ جن کا مزار شریف جبی شریف سرگودھا میں ہے ۔ ان کے جا نشین سید حیدرعلی شاہ ہوئے ، ان کے بعد سید مزمل حسین شاہ ہوئے ۔ آج تک ان کی اولا دمیں جانشینی کا سلسلہ جاری ہے۔ (9)

#### دا ع بوت ربار:

ازمؤرخ لا مورميال محددين كليم

مولانا عبدالقادرتونسوى رقم طراز بيس كمداع بوت بربارعلامه برباروى

- (٢) ..... فتها، ملتان م ٣٦ (٤) .....زبدة الاخبار، فارى صفحه: ٥٨
  - (٨)..... مخقیقی مقاله علامه عبدالعزیز الفر باروی م ۹
- (٩).....(نا فع السالكين اردوتر جمه، صاحبز اده محمر حسين للبي ..... تذكره مشامخ چشت غير مطبوعه،

کے خاص تھے۔انہوں نے ہرطرح سے تعاون کیااور ہمیشہ علامہ پر ہاروی کے ساتھ رہے۔(۱۰)

علامہ پر ہاروی نے اپنی کسی بھی تصنیف میں اپنی پیری مریدی کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی بعد کے تذکرہ نویسوں نے میہ بیان کیا۔ البتہ میگان غالب ہے کہ دائے ہوت پر ہار علامہ پر ہاروی کے شاگر دوں میں سے تھے اور نہتی پر ہاراں شریف کے سکونتی سے دان کی نسل اور خاندان کے لوگ اب بھی وہاں پر موجود ہیں اور وہ اپنے آباؤ اجداد کوعلامہ پر ہاروی کا مرجون منت سجھتے ہیں۔

泰泰泰泰泰泰泰

(١٠) .....روز نامدكوبستان ، ملكان ٢٥ وتمبر ١٩٢٥ مضمون عبدالقادرتونسوى

باب مشم .....ه آپ ک شخصیت پرتذ کره نگارول کا تنجره

#### منشى شىرمحمەنا درملتانى:

حافظ عبدالعزيز علوم كى حفيقتول كوحاصل كرفي مين بهت صاحب ادراك تعے۔ قوت عا فظ نہایت قوی رکھتے تھے اور مطالعہ اور ندا کرہ کے لیے کتب معتبرہ کے صفحات واوراق حفاظ كى طرح يره حات مق تحريكرن كانهايت اعلى درج كاذوق

#### مولا تا محمد برخوردارماتاني:

علامه برباروی محدث ومفسر تنے ،علوم عقلیہ و تقلید پر کامل وسترس رکھنے تے۔فردع واصول کے ماہر تھے۔ بلکہ آپ کوعلم وادب سے غذادی می ۔ (۲) مولا ناعبدالحي للفنوي:

آپ ہمیشمطالعہ کتب میں معروف رہے تھے۔افنیاءے پر میز کرتے تھےاور ان کی نذرہ نیاز قبول نہیں کرتے تھے۔اجاع سنت نبوی اور ترک تقلید کی طرف میلان قوی

مولانا عبدالحی نے علامہ یہ ہاروی کے بارے ش کھا ہے کہ" ترک تعلیدی طرف میلان قوی تفاع والا تک علامه بر ماروی نے امام اعظم ابوضیف کوالعمر اس میں ایناامام تسليم كيااور" ايمان كافل" يس تحرير فرمات بين "بست ايمان مقلد معترر" ربا اقتباس اليا توت كا ، توعلامه برباروى قرآن وحديث كے خلاف غيرشرى تقليد ك قائل ند تھے۔

> (١) ....زبدة الاخبار فارى م ٨٥ (٢) ....واشيد العمر الى عربي من (٣) ....زوية الخواطر عربي ، جلد المقم على 22

مولوي عزيز الرحن بها وليوري:

مولوی عبدالعزیز ایک بہت بوے علائمہ، عامل، شاعر، مصنف، حکیم اور のかりにというしょしの

حكيم محرحسين بدرچشتى عليك ۋيره نواب صاحب بهاوليور: ب باک اورصاف کوئی آپ کی فطرت تھی۔ (۵)

مال محدوين كليم قاوري لا موري ، مؤرخ لا مور:

آپ برصغیر یاک وہند کے ان تین جار قابل قدرعلاء میں سے تھے جن کے م ہے کوکوئی عالم نہیں چھنے سکا۔ (۲)

مولا ناغلام ميرعلى كولزوي چشتيال شريف: علامه ظاہری باطنی علوم ریکا ندروزگار تھے علم فضل کی بدولت اہل ونیا کو خاطر الله على فيدلات على فقراء ومساكين كا علاج مفت كرتے تھے۔ الله تعالى في علامه كو ذ كا فهم كا وافر حصه عطا كيا - (4)

ڈاکٹر محمداختر راہی ،واہ کینٹ:

چشتی صوفیائے کرام عام طور پر امراء کے درباروں سے دور رہے ہیں۔ علامه موصوف بعى امراء مستغنى تصدياتهم جهال علم ودين كالكن نظرآتي وبالتعلق (A)\_= = =

(۵) ..... تارىخ الاطهاء پاك د مند ، جلداول بلمي (١) ..... تذكره مشامير على اص ٥٩

(٤) ....اليواقيت مهريه، عربي، من ١٨٢ (٢).....تذكرة مشاكح چشت بلمي

(A) ..... تذكرة على عرفاب وجلد واول وص ٢٩٤

# احوال و آثار علامه عبدالعز برز بربار وي عنديه

(حصه دوم)

مرتب متین کاشمیری

ٹاثر بہسار اسلام پبلی کیشنز لاھور مولا نامحد اسحاق بعثى لا مور:

تیرهویں صدی ہجری میں خطہ پنجاب کے کہارعلاء میں سے تھے۔ (۹) مولا نامحمرموی ، استاذ جامعہ اشر فیہ لا ہور:

پنجاب كى سرزمين ميں ايباقحض پيدانہيں موا\_(١٠)

حكيم انواراحمه خان ، كوث ادو:

مولا ناعبدالعزیز نے اپنی پوری زندگی انسانی خدمت کے لیے وقف کر دی۔
کوٹ ادوایک پس مائدہ مقام ہے۔ مگراس علاقے کو پی فخر حاصل ہے۔ کداس سرزمین
پرایک ایسے عالم باعمل صوفی باصفا کا جنم ہوا جو تاریخ میں دینی ولمی لحاظ سے سنہرا باب
ہے۔(۱۱)

**ተ** 

<sup>(</sup>٩) ....فقهائ پاک و مند، جلد دوئم من ١٠٠

<sup>(</sup>١٠).....غية الكامل السامي ، عربي ، ص ٨٨

<sup>(</sup>١١) .....روز نامه كوستان ملتان ٢٥ دىمبر • ١٩٤ ومضمون محيم انوارا حمد خان

77

۲۰ \_ کشف وکرامات ٢١\_مغالطے اور شكوك وشبهات ٢٢\_قطعات وماده بإئة تاريخ ارتحال ٢٣ يتجره جات ٢٣ ماغذ ومراجع حصداول ودوم

#### فهر ست عنوانات

ارديباجه ازمصنف ۲ \_حرف بخن ،از صاحبزاده توصیف النبی مجد دی صاحب ٣ شجره طريقت (منظوم ونثر) ٣ \_مشائخ عظام ۵-اماتذه کرام

٢ \_ جمعصرعلماء ومشامخ

٤- ہم نام علاء كرام

٨ \_ مكتوب ير ماروي

وعلاءت خطاب

واعلى وروحاني كارنام

اا- بحثيت معر (خواب شناس)

١٢\_ پيش گوئياں

۱۳ کیمیاءگری

١٦- مسلمان اورقديم وجديدعلوم وفنون

۱۵\_مسلمان سائنس دان

١٦- علامه يرباروي عصالامها قبال يعقيدت

استارول سے آگے جہاں اور بھی ہیں

١٨ ـ وجدوحال

19\_عقا كد شخ ير باروي

یرز وراصرار پرداقم الحروف نے علامہ پر ہاروی کی قبرمبارک کے سر ہانے ایک بورڈلکھوا كرنصب كيا تھا۔جس كى تصوير ١٩٩٥ء ميں طبع مونے والى كتاب" مزارات اوليائے ڈریہ غازی خان ڈویژن' ،مصنف میاں احمد بدر اخلاق میں دیکھی جاستی ہے۔

٢٠٠٨ء ميں سيد افتخار احمد نے منهاج يونيورشي لا مور كى جانب سے علامه پر ہاروی کی کتاب' 'کوثر النبی' پر جوایم فل علوم اسلامید کا محقیقی مقالہ قلمبند کیا ہے اس میں انہوں نے قبر شریف اور لوح مزار کی تصویر بھی شامل کی ہے۔ بقول علامہ مفتی عبد الرسول فریدی صاحب خانپور، جامع مسجدعزیزید کی جدید تقمیر کے ساتھ لوح مزار کی

١٩٩٥ء مين ' مزارات اوليائے ڈيرہ غازي خان ڈويژن' ميں مياں احمد

علامہ پر ہاروی کے مزار کے ساتھ ۲۲ کچی قبریں موجود ہیں جن میں آپ کے شاگردخاص اور خدمت گزاررائے ہوت پر ہار کی قبر بھی ہے جوعلامہ کے وصال کے بعد فوت ہوئے۔علامہ صاحب کے مزار کے شرقی جانب ایک پختہ کمرہ جدید تعمیر ہوا ہے۔علامہ کے صاحبز ادے کی قبراس سے متصل ہے جوعلامہ کی زندگی میں فوت ہوا۔ مزار کے غربی جانب ایک کمرہ نما جرہ ہے جہاں پرعلامہ موصوف مطالعہ فرماتے اور تحریر کرتے۔ جرہ کے ساتھ چھوٹی می معجد خشہ وشکشہ ہے۔ معجد کے کمرے برآ مدے اور صحن میں کہیں کہیں ملتانی نقش و نگار کی ٹائلیں تکی ہوئی نظر آتی ہیں ،ان پر''یا اللہ جل النانه، یا محمر مطیق الله است کی مسجد کے صحن میں معجور کے تین قدیم درخت ہیں - مدرسہ تین کمروں پرمشتل ہے۔ زیادہ تر طلبہ پر ہارشریف کے رہنے والے ہیں ، مدرسہ کے نام کافی زرعی اراضی وقف ہے محکمہ اوقاف سے پر زور اپیل ہے کہ مزار ، مجد اور

#### و بناجه

واشاعت حصدووم

"احوال وآثار: علامه عبد العزيزير بإروى قدس سره العزيز" كاجب اول ۱۹۹۳ء میں پہلی مرتبہ شائع ہوا تو اس کوجتنی پذیرائی ملی وہ فقیر کی سوچ سے بالا ہے۔ بے شارا ال علم حضرات نے استفادہ کیا اور حوصلہ افزائی کے خطوط ارسال فرما۔ ۔ مور خد اا رہیج الاول ۱۳۳۰ م کومولا نامحمد الباس اختر کا مکتوب موصول ہوا جس مل بیئت اور عبارت بدل دی گئی ہے۔ انہوں نے راقم السطور کولکھا کہ بندہ نا چیز حضرت پر ہاروی کے مقصل احوال پر'' تذکر محدث بنجاب کے نام سے ایک کتاب لکھنے کا عزم مقم رکھتا ہے (الله اس کو لا بدراخلاق صفی نمبر اس برتح ریک تے ہیں: كرے۔ آمين ) جس ميں ميرى خواہش ہے كه آپ كى تصنيف لطيف "احوال وآ فار كوبطورمتن شامل كرول \_

> بيكوئي ميرا كمال ندتها بلكة حن ملت محقق ،عصر عليم المسنت حفزت عليم مویٰ امرتسری چشتی نظامی علیه الرحمه کا کمال تھا جنہوں نے راقم الحروف کواس عظیم کا كيليح منتخب فرمايا \_حالآ نكه مجھ سے بڑھ كراال علم ان كي حلقه ارادت ميں موجود تھے، ان كاروحاني تصرف تقابه ما بعد افتخار چشتيال حضرت يرو فيسرصو في افتخارا حمر چشتي نظاكم سليماني رحمة الله عليه كاخصوصى كرم شامل حال ربا-

> اب قارئین کیلیے حصہ اول کی اشاعت ٹانی کے ہمراہ حصہ دوم کی اشاعت اول كوشامل كتاب كرديا كيا ہے۔ جومواد يہلے حصد ميں چھينے سے رہ كيا تھا اسے ا مزيداضافے كماتھ شائع كرديا كياہے۔

''احوال وآثار'' کے طبع ہونے کے بعد ۱۹۹۳ء میں بعض یاران طریقت کے درس گاہ کواپی تحویل میں لے کراز سرنونتھیر کرائے۔

ربارشریف کے ایک معربزرگ رائے اللہ بخش (بربار) نے بتایا کہ ہم نے اسيخ آبا واجداد سے سنامے كدرائے موت ير بار فے حضرت علامه صاحب سے بيعت کرنے کی درخواست کی تو حضرت پر ہاروی نے فر مایا: آپ حضرت خواجہ محرسلیمان تونسوى رحمة الله عليه كے مريد موجائيں ان كاسلسله طريقت تا قيامت جارى وسارى رے گا۔اس لئے مارے خاندان کے اکثر لوگ تونے شریف کے مشائخ کے مرید

رائے ہوت پر ہار کے کہنے پر بی مواوی صاحب نے پر ہار میں قیام کیا۔ آپ کا سالا نہ عرس مبارک ہرسال ۸۔۹ ذوالحجہ کو مزار شریف سے چندمیٹر کے فاصلے پر مدرسه سليمانيه سعيدى يوزيز المدارس رجسر ديس مهتم مدرسه بذه رائ فيض محر برباركي زيرمر پرستى بوي تزك واحتشام سےمناياجا تاہے۔

1990ء میں آپ کا ۲ کا وال عرس تھا۔جس کا اشتہار راقم کے پاس محفوظ ہے۔

علامہ کے مزار کے ساتھ جو دینی مدرسہ ہے وہاں پر ایک ندہی اور سیاس تنظیموں کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں جن سے پند چلنا ہے کہ یہاں پر بھی دو گروپ اليائے جاتے ہيں اور ان ميں فروعي يانزاعي اختلاف ہے۔

دور حاضر میں سرقد ، کتب چوری علمی بددیانتی و خیانت کا دوردورہ ہے جس سے حفرت علیم محرموی کوشد بدنفرت اورا حملاف تفایآپ ایسے لوگوں کو اپنے قریب مجھی جہیں سی مختلے دیتے تھے۔میرے پاس ایسے لوگوں کی تفصیل بھی موجود ہے جو محکیم صاحب کے پاس آتے تھے۔ نام نہاد کالم نگار ، قلم کار، علماء ومشار تخ جوعلمی بددیانتی میں ملوث یائے گئے ان میں سے ایک صاحب فوت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں ساہے کہ تائب ہو چکے تھے۔ جوموجود ہیں ان کی تفصیل میں جانے کی چنداں ضرورت نہیں ، مرچند جھلکیاں ملاحظہ ہوں۔

علامه برباروي كي معركة الآراء كتاب "كوثر الني عليك" برايم فل كالتحقيقي مقاله ٨٠٠٨ء ميں منهاج يونيورشي سے سيدافتا راحد رونممر ٤ نے ڈاکٹر مسعود احد مجاہد صاحب کی زیر تکرانی ترتیب دیا ہے۔ جلداول جو ۹۸ صفحات پر مشتل ہے۔مقالدتگار نے راقم الحروف کی کتاب احوال وآفار کے صفحہ نمبر واسے لیکر سام کی کتاب احوال وآفار کے صفحہ نمبر واسے لیکر سام کا تمام مواد ما سوائے ڈاکٹرظہور احمد اظہر صاحب کی چندسطور کے اپنے مقالہ کے باب اول کی پوری فصل میں من وعن نقل کیا ہے ۔ لیکن حوالہ دینے یا مراجع کا ذکر کرنے کا حکلف نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منہاج یو نیورسٹی میں ایسے ہی مقالے کھے جاتے ہیں جن پر نہ تو نگران مقاله نونس ليتے ہيں اور نه ہی ادارہ-

دوسرى مثال ميكه:

عیم صاحب کی کتاب" تذکرهٔ علاء امرتس " کے مرتب کاشف بث نے تقریباً ایک سال قبل عیم صاحب کے عرس کے موقع پر دائم سے کہا کہ مشاہیر کے مكاتيب بنام عليم صاحب مرتب كرر ما مول براه كرم تعاون فرمائي ، ميرے بھر پور تعاون کے باوجود آخری مرتبہ بیس عدد اصل متوب لے محے لیکن واپس کرنے کی زحت گوارہ نہیں فرمائی ۔اس وقت علامہ ارشد القادری کے صاحبز ادے احمد رضا صاحب، جو حکیم صاحب پر بروفیسر محد سلطان شاه، گورنمنٹ کالج یونیورٹی کی زیر مگرانی ایم اے کا مقالہ کھور ہے ہیں کی موجودگی میں کہا کہ وہ متوبات والس لوٹا دوں گا:

ع لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہیانے گئے ا پے علم دشمن حضرات سے احتر از کرنا جا ہے۔

دورحاضر میں سلسلہ چشتیہ کے بزرگان پر تحقیقی کام کرنے والوں میں بیداری شعور کا جذبہ اگڑائی لے چکا ہے۔ حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ مولا نافخر الدین اور نگ آبادی ( فخر جہاں وہلوی) اور (قبلة عالم ) حضرت خواجہ نورمجرمہاروی اوران کے

ح ف سخن ..... ♦

صاحبر اده پیرتوصیف النبی المعروف حضرت خواجه کھمل سرکار سجاده نثین آستانه عالیها: حمد پورشریف ڈسکھ لع سیالکوٹ الہی تا بو دخورشید و ما ہی چراخ چشتیاں راروشنائی

حضرت تحلیم محرموی امرتسری رحمة الله علیه کے فیض یا فتگان اور حلقه نشینان میں سے فیض موسوی سے سرشار مجی ومخلصی برا در مکرم جناب محرمتین کاشمیری صاحب زاولطفه بین جن کے ساتھ لفظ کاشمیری کالاحقه موسوف کے آباء واجدا د کے نام کی وجہ سے قائم و دائم ہے، جن کاتعلق وادی جمول شمیرہ ہے۔ عن تیرکی دہمن کا چین بیا

الله رب العزت نے جناب منین کاشمیری صاحب کو گونا گوں اوصاف و کمالات سے نواز ااور تخریبی کا اور اک بخشار آپ ایک شاعر، اویب محقق، تاریخ کو ملات سے نواز ااور قریبی کا اور اک بخشار آپ ایک شاعر، اویب محقق، تاریخ کو منعت کو، علم دوست اور درولیش منش انسان ہیں۔ آپ کی طبیعت میں جمز واکساری اور علیمی وسادگی پائی جاتی ہے۔ آپ ویلی وروحانی علوم کے علاوہ عصری علوم میں ایم اے اردواور ڈی ایکے ایس ہیں۔

حصرت علیم محرموسی امرتسری کے علاوہ جن بزرگوں سے فیف یاب ہوئے وہ قاندر وقت حضرت خواجہ محمد موسی امرتسری کے علاوہ جن بزرگوں سے فیف یاب ہوئے وہ قاندر وقت حضرت خواجہ محمد میاض سونی پی کوٹ ادو، ڈاکٹر سیدشا ہوئی ٹورانی لا جور، حضرت خواجہ ڈاکٹر وکیل احمد دا تائی اشر فی کراچی، سید بشیر علی شاہ بخاری و بلوی لا جور، پیرسید محمد حسن گیلانی نوری لا جور، پروفیسر افتخارا حمد چشتی سلیمانی فیصل آبا داور صاحبز اوہ حاجی منظورا حمد نقشبندی سرفہرست ہیں۔

خلفاء ومریدین پرڈاکٹر پروفیسرسا جدہ سلطانہ علوی صاحبہ حال مقیم ٹورنؤ کینیڈا، ریٹائرڈ میکگل یو نیورٹی مانٹریال کینیڈا، سیدجیل احمد رضوی صاحب سابق چیف لا بھر برین پنجاب یو نیورٹی کے تعاون سے تحقیق کررہی ہیں۔ان کے مقالہ جات جرمن اور اُٹلی کے جریدوں میں جھپ بچے ہیں، مابعدان کو کتا بیشکل دی جائے گی۔

طباعت اول محرک جناب منصور اصغرصاحب المعروف" بابا جی"، اور طباعت ثانی کے محرک صاحبز اوہ توصیف النبی المعروف" دمٹھل سرکار" ہیں۔ موضوف کے راقم پر بہت بڑے احسانات ہیں کہ وہ میری تصانیف کی اشاعت میں اہم کر دار ادا کرتے رہتے ہیں۔ ان کی ولی خواہش تھی کہ کتاب" احوال وآثار: اشرف المشائخ الحاج غلام قادر اشرفی رحمۃ اللہ علیہ" بھی شائع ہولیکن صاحبز اوہ ضیاء الحن اشرفی کے انکار کی وجہ سے طباعت نہ ہوسکی۔

منشد دنوں آستانہ عالیہ نقشبند بیغفار بیچم احدسٹریٹ کوالمنڈی شی محفل میلا دے موقع پر بہار اسلام کے ایڈیٹر علامہ محمد عرفان طریقتی اور سر پرست ادارہ علامہ محمد عباس مجددی المعروف' دل جانی سرکار'' کی موجودگی ش اس کی اشاعت ثانی پرزوردیا۔ لہذااس کی طباعت ثانی کا اعزاز 'ادارہ بہار اسلام'' کے حصے میں آیا۔

میں دعا گوہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بیکاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور جن احباب نے کسی طرح کا بھی تعاون فرمایا ہے ان کواجر جزیل عطافر مائے۔ آمین شعر آمین

متین کاشمیری مرکزی را منماا داره بها راسلام لا مور آشا، حالات کے برحم دھارے سے نبردآ زما ہے۔ میری مرادشین کاشمیری صاحب ہیں جواولیاء کرام پر برا الحقیق کام سرانجام دے چکے ہیں اور چہار کتب مصنف ہیں : کمنے کے:

" دم ايسون كى منزل كتابون مين زنده ر بهنا بى بے" آپ کاتعلق کوٹ ادوضلع مظفر گڑھ کی اس مردم خیز سرزمین سے ہے جہاں شخ الاسلام حضرت خواجه عبد العزيز محدث پر باروي قدس سره كا مدفن ہے۔ جناب سين كاشميري صاحب اورحفزت حافظ عبدالعزيز محدث برباروي كابالهمى تعلق بيريحكم آپ سلاسل طریقت کے عظیم سلسلہ چشتیہ بیشتیہ سے وابستہ ہیں۔

سرز مین کوش ادو پر علامہ پر ہاروی کا جوقرض تھاوہ متین کا شمیری صاحب نے سوائح حیات لکھ کر چکا دیا اور دنیائے اسلام کی اس عظیم بستی کی علمی ، ادبی ، دینی ، روحانی خد مات کوعوام وخواص کے سامنے پیش کیا۔

کتاب ہذا جو بارش کا پہلا قطرہ ہے، یہ ایک رفت آمیز اور وجد آفرین صحفہ ہے۔جس کے ذریعے متین کا تمیری نے صاحبان علم ومعرفت کیلیے علمی وروحانی راہ ہموار کر دی ۔ امید وائق ہے کہ قار کین اس سے قیض یاب ہو کرمصنف کیلیے ضرور دعائے خرفر مائیں ہے۔

مفكراسلام، فين القرآن والحديث، عارف بالله محقق دوران، مؤرخ ذيثان ،صوفی صافی ، دانشور اور مجتمد تھے۔ان کا ذکر خیر کسی میٹیت سے کیا جائے کم نہیں قدرت كالمدن أنهيل بياعزاز بخشا كدانهول فيلل عرميل بلند بإيدكتب تصنيف کیں اور وہیں پر واصل بحق ہوئے۔اللہ تنارک وتعالیٰ نے آپچوعلوم مخفی اور وظا کف و عملیات میں بھی خداد داد صلاحیتوں ہے نواز ااور کمال عروج پر پہنچایا۔ یہاں تک کہ

اس کے باوجود آپ دور حاضر کے نام نہاد علاء دمشائخ سے بہت منظر نظر آتے ہیں کیونکہ آپ انتشار پھیلانے والے علماء سوء اور مادیت پرست صوفیہ خام سے بیزار ہیں ۔ آپ کے تفصیلی حالات محمد عرفان دا تائی کے مختیق مقالہ میں دیکھیے جا سکتے ہیں جواس وقت میرے پیش نظرہے۔

حضرت بي جين رجيورى بدايوني اين وعائي نعتيكمات من يول يا وفر مات بين: كالتميرى سرزمين كيسروقامت الممتين ہے تیری ذات گرامی صاحب علم الیقین نعت کوئی کا مبارک با د پھھ کو انہاک سائبال چھے پررہیں رحمات صدرالرسلین

حضرت پروفیسرافتخاراحمه چشتی (محقق ،مؤرخ ،مترجم ،تذکره نولیس) اپنے ایک مکتوب ای منام متین کاشمیری محرره 1990-05-20 فیصل آباد مین تحریر

كه جب تك آپ (متين كاشميري) جيسے لوگ سلسله ميں موجود ہيں ان شاء الله ما يوسى كى بات نبيس \_

سيدجميل احدرضوى ،سابق لابررين بنجاب يو نيورش لابرري مجالس عكيم محر موی امر تسری ص: ۹۱ پرتح برفر ماتے ہیں:

متين كاشميرى صاحب بهت مستعدنو جوان بين عجيم صاحب كي را جنمائي مين انہوں نے کئی علمی کام کئے۔

جناب محمودرضا صاحب اسيخ غيرمطبوعه كلام "دريج خيال" كوريباچهين مريفراتين:

میری ملاقات ادب کے ایسے ملینے سے ہوئی جوخود اپنی قدر ومنزلت سے نا

منظوم تثجره شريف سلسله عاليه چشتيه نظاميه جماليه فخربيمها روبير فضل کر یارب حبیب کبریا کے واسطے رم کر جھ یہ کھ مصطفیٰ کے واسطے موآل نحيف وناتوال بند محبت ميل اسير مشکل آسال کر علی الر تفے کے واسطے حضرت خواجه حسن بعرى كو لاتا مول شفع شیخ عبدالواحد اہل آھیٰ کے واسطے كر كرم مجھ ير طفيل خواجہ ابن عياض شاہ ابراهیم بخی باوشاہ کے واسطے حضرت خواجہ حذیفہ کے لیے تو رحم کر اور ہی بھریہ صاحب بدی کے واسطے خواجه ممثاد کی خاطر میرا دل شاد کر عی بواکل قطب چنتیہ کے واسطے خواجه ابدال احمه بو محمد مقتراء خواجہ بوہوسف صاحب صفا کے واسطے خواجه مودودي اور خواجه حاجى شريف خواجہ عثمان اهل افتداء کے واسطے والتي مندوستان خواجه معين الدين حسن ا میخ قطب الدین قطب الاتقیاء کے واسطے

مولانا محرموی البازی الروحانی (استاذ جامعه اشرفیه) جیسے ماہر عملیات نے ان کے مزاراقدس پر تین سال تک حاضری دی اور روحانی فیوض و برکات سے مالا مال ہوئے کے کیے لوگوں نے وردو وظیفہ کو دین اسلام سمجھ کر اعمال شرعیہ سے رو گردانی کی اور کچھا یہ بھی موجود ہیں جواس کی مخالفت میں شدت پسند ثابت ہوئے۔ حال ہی میں الشیخ پر ہاروی کی تصنیف ''کوثر النی'' پر منہاج یو نیورش سے مقالہ لکھا میں ہے۔ جس میں مقالہ نگار سید افتخار احمد نے علمی خیانت کا فہوت دیتے ہوئے احوال و آثار علامہ عبد العزیز پر ہاروی کا حوالہ و نام مرتب و سیئے بغیر تقریباً سارا متن اپنے ایم فل کے مقالے میں شامل کرلیا۔

اگر''احوال وآ ٹارعلامہ عبدالعزیز پر ہاروی'' کی طباعت نہ ہوئی ہوتی تو تام نہاد مِقالہ نگار اپنا ایم فل کا مقالہ کہاں سے مکمل کرتے ؟ حالاً نکہ متین کا شمیری نے جو کتا بیات کی فہرست تیار کی ہے،اس سے بے شار ایم فل اور پی ایکی ڈی کے مقالے کھے جاسکتے ہیں۔میرے خیال کے مطابق بیدان کی حوصلہ تھنی اور علمی بددیا نتی کی کھلے بندوں کوشش کی گئی ہے۔اللہ تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب کرے اور متین کا شمیری صاحب کو اج عظیم سے تو از ہے اور ان کے علم وعمل میں برکت ڈالے۔ آمین ماحب کو اج عظیم سے تو از سے اور ان کے علم وعمل میں برکت ڈالے۔ آمین

توصيف الني عفي عنه

\*\*\*

89

علامه برباروي كالثجره بيعت

سلسله عاليه چشتيه نظامية فخرية مهاروبيه جماليه ا \_ حضرت خواجد كونيس ختم المرسلين محد مطيع اروضه مبارك مدينه منوره عرب

٢ \_ حضرت على الرتضى شير خدا كرم الله وجهه (٢١ رمضان ٢٠٠ ججرى) روضه مبارك بجف اشرف عراق امزار شريف افغانستان (١) ٣ حضرت خواجه حسن بصرى بعره قصبه زبيرع اق ، ١٩ محرم ١١٠ جمرى

(۱) .....حضرت على كرم الله وجدالكريم كامزارا قدس افغانستان كيشم بلخ ميس ب-اس پرافغانستان ك معتدا ورحقق عالم علامه على محمد بني مد ظله في " تاريخ اولياء فارى" مين تغييلاً مفتكوك ب-اس كتاب كااردوترجمه مولانا محموع فان طريقتي القادري مدير ما منامه بهار اسلام في " تذكره مشامخ نقشبنديد(سيفيه)"كنام سيكياب علامهموصوف فراتعين

حضرت علی دانشی کا تدفین کے بارے موزمین نے بہت اقوال نقل کئے ہیں بعض نے کوف، بعض نے بعض نے مدینہ بعض نے عدن اور بعض نے دو پہاڑوں کے درمیان کا قول کیا ہے۔ ببرحال ابتدائی مرفن ان کا جوہمی مقام تھاان کے اہلیدہ ہی اس مطلع تھے۔اس کے بعد امیرابوسلمخراسانی کے دور میں ان کے جسداطم کوبلدفاخرہ ' بین ' حل خیران' کے مقام پرجو کراب

مزارشریف کے نام مے مشہور ہے مطال کردیا کیا۔ آپ اس قد کی خطہ میں مرفون ہیں۔

اس حوالدے بندہ راقم الحروف (علی محمد بنی) نے بہت محنت کی ہے اور اخبار کثیرہ اور معتمد تواری میں اکابرین کے تشراقوال کو ملاحظہ کیا ہے۔ان کتابوں کی تعداد تقریبا 35 تک پیٹی ہے۔جن کی تحقیق برایک علیحده رساله موجود ہے۔

كام شريل بو طفيل خواجه عمي شكر اور نظام الدين محبوب الله کے واسطے ول كو روش كر طفيل شه نصير الدين چراغ اور کمال الدین کمال اصفیاء کے واسطے حضرت شيخ سراج الدين مرد باصفاء خواجہ علم الدین ﷺ بے ریا کے واسطے حضرت محمود راجن سرور دنیاو دین اور جمال الدين جن صاحب رضا كے واسطے الله خسن اور خواجہ اللہ علم کے طفیل خواجهٔ کی مدنی مقتداء کے واسطے مشكلين حل كر طفيل شاه كليم الله ولي اور نظام الدين مقبول خدا كے واسطے دین و دنیا کا وسیلہ پیر عالم فخر دیں خواجہ نور محم پُرضیاء کے واسطے راہنمائے سالکان وپیٹو ائے عارفال حسن عالم اور جمال اولیاء کے واسطے فيخ بربارال محدث حفرت عبدالعزيز خواجگان چشتے کے دارہا کے واسطے بخش دے اپنی محبت قطع کر دے ما سوا برکت پیران تعجرہ چشتیہ کے واسطے

٣ \_حفرت خواجه عبدالواحد بن زيد بصره ٢٤ صفر ١٤٤ جرى ۵ \_خواجه فضيل بن عياض مكه معظمة ارتيج الاول ١٨٤ اجرى ٢ \_ حضرت خواجه ابراجيم ادهم اقليم شام ٢٦ جمادي الا ولي٢٦٢ ججري ۷\_حفرت خواجه سديدالدين خذيفه بعره ،٢٣ شوال ٢٧٦ جرى ..... بعد کے مورخین جواس نقل سے باخبر منتھ نے ابتدائی دفن اور پھر نتقل کرنے کوا بی مؤلفات میں ذکر كيا ہے ليكن وہ لوگ جنہوں نے ابتدائی ڈن كا حال كى كتاب ميں ديكھا ہے ليكن اس كے ختال ہونے ک اطلاع نبیں رکھتے ہوسکتا ہے اس کا اٹکار کردیں۔

مولاناعبدالغفورث كردمولاناجاى عليهاالرحدناس حوالي مستقل رسالة الفكرياب حضرت جای خود بھی فرماتے ہیں۔

وربلخ چ خورشيد ذات الشرف است كويندكهم قذعلى درنجف است جا ى نه عد ن كو نه بين الجبلين خورشيد يكست نوراوهرطرف است

"اوگ کہتے ہیں کہ مفرت علی کی مرقد نجف میں ہے ۔ حالا تکدی فخ میں خورشید کی طرح ان کا ذات شريف موجود ہے۔ جائی ان کی ذات ندعدن میں ندبین الجبلین بلک خورشیدا کیا ہی ہے اس کا نور جر طرف بين ـ ( تذكره مشائخ سيفيه ، اردو ، مولا ناعرفان طريقتي القادري ، صفحه : ٣٧ - ٢٠ ٤) اس کے علاوہ علیم محدموی امرتسری وجسانی امراض کے روحانی شفاخانے "ازعبدالحق ظفر چشتی صفح نمبر:۱۳ اسا و حاشیدین ا پناتیمره کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

سیدناعلی الرتفنی کاسیح مدفن مزارشریف (افغانستان) میں ہے اور ان کی بیرامت مشہور ہے کہ نابینالوگ وہاں جاتے ہیں اور بینا ہو کروہاں سے لوٹے ہیں۔ آپ نے مزید بیان کیا ہے کہ اس کے متعلق مولا نا جامی قدس سرہ السامی کی تالیف'' تاریجہ مزارشریف'' مجمی نظرے گزری ہے جواسی مضمون کو بیان کرتی ہے۔

٨ \_ حضرت خواجه المين الدين مبيره بصره، عشوال ٢٨ جرى ٩ حضرت خواجه ممثا دعلود بينوري دينوري امحرم الحرام ٢٩٩ ججري ١٠ حضرت خواجه ابواسحاق شهر مكه معظمه ١٠ الثاني ٣٢٩ جرى اا حضرت خواجه ابواحمد ابدال خراسان ميم جمادي الثاني ٣٥٥ ججري ١٢ \_حضرت خواجه ابو يوسف خراسال، ٢٠ رئي الثاني ١١٦، جرى ١٣ حضرت خواجه ناصرالدين چشتى ٣٠ رجب المرجب ٩ ٢٥٥ ججرى ١٢- حضرت خواجه قطب الدين مودود خراسان، كم رجب المرجب ٥٤٢ جرى ۱۵ حضرت ما جی شریف زندانی زندند ( بخارا) ۱۳ رجب ۱۱۲ ه ١٧ حضرت خواجه عثمان ماروني كعبه شريف، كم شوال ١٣٣٠ ه ا حضرت خواجه معین الدن چشتی اجمیری اجمیر شریف، ۲ رجب، ۲۳۳ ه ١٨ \_ حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكى د بلى ١٣٠٠ ريج الاول ، ١٣٣٧ هـ ١٩ حضرت خواجه فريدالدين شكر عنج پاک پتن، ٥محرم الحرام، ٢٦٢ ه ٢٠ \_ حضرت خواجه نظام الدين محبوب اللي ديلي ، ١١ريج الثاني ، ٢٥ ٧ ه الم حضرت خواجه نعيرالدين ج اع و بلي ١٨ رمضان المبارك، ١٥٥ ه ٢٢\_حضرت خواجه كمال الدين و بل ، ٢٧ ذيقعده ، ٢٥ ك ه ٣٦ \_ حضرت خواجه مراج الدينٌ پيران پڻن دکن، ٢١ جما دي الاول، ٢٢\_ حفرت خواجه علم الحق پيرال پڻن دکن،٢٧ صفر المظفر ،٨٢٩ ه ٢٥ \_ خواج محمود راجن پيرال پڻن دکن،٢٢ صفر المظفر ،٠٠٠ ه ٢٦ \_ خواجه جمال الدين جمن احمر آباد مجرات، ٢٠ ذ والحجه، ٩٢٠ ه ۲۷ \_خواجه حسن محمد نوري احمد آباد کجرات، ۲۸ زیقتده، ۹۸۲ ه ٢٨ - خواجه في محمد احد آباد مجرات، ١٩ ريج الاول، ١٠٠٠ ١٥

باباول: مشائخ عظام واساتذه كرام .....

# فخرجهال حضرت خواجه فخرالدين دبلوي قدس سره العزيز

ولادت مبارک اور تعلیم: حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی کی ولادت 1717 ہوئی برطابق 1717 ہواور نگ آبادی ہوئی۔ آپ کے والدگرای کا نام حضرت شاہ نظام الدین اور نگ آبادی تھا۔ جو وقت کے بہت بوے ولی تھے۔لہذاباپ نے آپ کی تعلیم کا انظام بوے اعلی پیانے پر کیا۔خود بھی بوے ذی علم اور صاحب ولایت تھے۔ وقت کے مشہور قابل علاء سے آپ کی تعلیم کی پیمیل کروائی۔ ظاہری علم کے ساتھ آپ کے باطن کی اصلاح پر بھی خصوصی توجہ دی۔ بچپن میں ہی آپ کو اپنا مرید کرلیا تھا۔ جب والد کے وصال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کو بلا بھیجا۔ اس وقت آپ کی عمر 10 برس تھی۔ باپ نے بیٹے کو بلا بھیجا۔ اس وقت آپ کی عمر کی برس تھی۔ باپ نے بیٹے کو سینے سے چھٹا لیا اور اپنی تمام باطنی تعتیں بیٹے کے سینے میں برس تھی۔ باپ نے بیٹے کو سینے سے چھٹا لیا اور اپنی تمام باطنی تعتیں بیٹے کے سینے میں ناس کی روح تفس عضری سے پرواز کر کے عالم بالا کے سفر پر روانہ ہوگئی۔ (۱)

#### محت النبي منشوطية:

(١) .....تاريخ مشائخ چشت صفي: ١٨٩

حضرت مولا نا فخرالدین فخر جہاں ہمجب النبی کے لقب سے مشہور زمانہ تھے۔ اس لقب اور خطاب سے ممتاز ہونے کی وجہ بیہ بتائی جاتی ہے کہ مرات ضیائی میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضر تھے ایک بزرگ کوخواجہ غریب نواز نے بشارت دی کہ ان کو پہچاں لوآپ کی حاجت ان 79 - خواجه یخی مدنی، جنت البقیع مدینه منوره، ۲۷صفر المظفر ۱۰۱۱ه ۳۰ - خواجه شاه کلیم الله جهال آبادی، دیلی ۲۲۰ ریخ الا ول ۱۱۳۲ه ۱۳ - خواجه شاه نظام الدین اورنگ آبادی دکن ۱۲ زیقعده ۱۱۳۱ه ۳۳ - خواجه محب النمی فخر الدین د بلوی، دیلی، ۲۲ جمادی الثانی، ۱۱۹۹هه ۳۳ - حضرت حافظ هجمه جمال الله ملتانی، ۵ جمادی الا ول، ۲۲۲ اهه ۳۳ - حضرت حافظ هجمه عبدالعزیز پر باروی، کوٹ ادو، ۱۲۲۴ه

\*\*\*

سے پوری ہوگا۔ان کا نام "محب النی" ہے۔دوسری وجہ،ایک مرتبعرس کےموقع پر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا: تم ''محبّ النبی'' ہو۔اس روز سے آپ نے محب النبی کے مبارک نام سے شہرت یا تی۔

حضرت شاہ فخر جہاں کی شخصیت کاممتاز پہلوآپ کا خلاق حسنہ ہے۔ ہرچھو فے برے سے انتہائی خندہ پیشانی سے ملتے تھے کسی کو پریشان دیکھتے توجب تک اس کی مدد نہ کر لیتے بے چین رہتے۔ پروفیسر خلیق احد نظامی صاحب لکھتے ہے کہ ایک بارآپ ع کے ارادہ سے روانہ ہوئے۔ ایک بڑھیانے عرض کی کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور میرے یاس کوئی انظام نہیں۔ بین کرآپ نے ساراسا ان اسے دے دیا اور دیلی آھئے۔ قارئین محترم!انداز وفر مائیں بہادرشا وظفرآپ سے متنی عقیدت رکھتا ہے۔

جو ہا تھ آئے ظفر خاک یائے فخر الدین تو میں رکھوں اسے آٹکھوں کی تو تیا کیلئے

تصانيف:

حضرت خواجه حسن بصري كي ملاقات وبيعت حضرت مولاعلى رضى الله عنه كرم الله وجهه سے، ایک معرکۃ الآراء مسئلہ بنی ہوئی تھی شاہ ولی الله محدث دہلوی نے اس کی نفی میں ایک رسالہ'' الاعتباہ فی سلاسل اولیاء''تحریر کیا۔جس کے جواب اور ملا قا**ت** کے اثبات میں ضروری تھا کہ حضرت فخر الدین قلم اٹھا ئیں اورمسلمہ مسئلہ کو ثابت کر کے حق كوظا برفر مائيں \_ چنانچيآپ نے تمام دلائل كى ترديد ميں ايك كتاب مسمى برد فخر الحن'' تصنيف فر ما ئي جس كي عالم بإعمل افضل العلماء والممل الاثمل حضرت مولا نا احسن الزمان حيدرآ بادي نے شرح فرمائي اور حقيق ويد قيق سے خوب لکھي۔ (٢)

(۲) .....رقعات مرشدي ص:۲۲

مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی ایک سوال کے جواب میں کہ حضرت سیدناعلی الرتضى كدم الله وجهه اورسيدنا خواجه صن بعرى والثني كاملاقات ما بت نبيس اس حالت من حضرت چشت عليهم الرضوان كاسلسلة الممل ب-اس كى ترويدى اور قابت كيا فخرائس كے حوالے سے كه بيسلسله حفرت حسن بقرى كى وساطت سے حفرت على سے

بصرہ میں آ کیے ہمنام ایک دوعالم حسن نامی ہوگز رے ہیں جن کے حالات كتابون مين آيكه حالات اورمناقب سے خلط ملط مو محكة بين (م) ممکن ہے اس وجہ سے غلط بھی پیدا ہوئی ہو۔ یا پھر بعد میں سی نے شامل کیا ہو ر رسالہ فخر الحن اردور جمہ کے ساتھ پروفیسرافتخارا حمد چشتی نے دوبارہ شائع کیا ہے۔ کراچی ہے بھی شائع ہوا ہے۔

قادری سروری سلسلہ کے بزرگ فقیرنور محدسروری قادری کلاچوی" مخزن الاسرار وسلطان الاوراد' میں چندروایات بیان کی ہے کہ حضور کی از واج مطہرات میں سے محتر مد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دور میں آپکا بجین تھا۔ (۵)

آ کیے خطوط گنجینہ معرفت ہیں ،جو'' رتعات مرشدی'' کے نام سے حضرت خواجہ شاہ محمد عبدالصمد چشتی فخری سلیمانی نے جمع کئے اور عارفانہ شرح فرمائی۔ (۱۳۳۳ء میں دبلی سے شائع ہوئے) ان کے ساتھ حضرت فخر الدین کے عالات بھی شامل کر کے ان کے صاحبز اوے فرزندا کبرمحد سناء الدین عرف جلی میاں نے پروفیسرافتاراحمد چشتی نے ڈاکٹر محمداخر چیمہ سے ترجمہ کراکے چشتیہ اکیڈی فیصل آبادے شائع کیا اور حفرت کے چھ کتوبات کا اضافہ کیا۔

(m) ..... بوادرالوادر (m) ..... مخون الامراريس: ٨٥ (٥) ..... المعدرالمايق

علاوه آپ کی تصانف میں رساله اساء الا برار ، دیوان غزلیات ورباعیات ہیں اور مثنوی فخریة النظام منظوم فارسی ،صفحات ۳۱۲ ،سنه ۱۹۱۱ ه بین مکمل کی جس کاقلمی نسخه حضرت میاں نور جہانیاں مہاروی والصلیے کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

جناب صاحبرُ اده پیرابو بمال فخری چشتی پیرآف ملتان شریف جانی سائیں کے یاس موجود ہیں۔

مکشوفات وواردات فخریه

حضرت فخر جہاں نے ایک ذاتی بیاض میں اپنے بعض مکشوفات واردات سرسری طور پر قلمبند فر مائے حضرت کے وصال کے بعد ان کے صاحبز ادمے حضرت غلام قطب الدين سے وہ بياض سيدشاہ بدليج الدين كومستعار ملى تھى جيے انہوں نے نقل

یہ بیاض خودحضرت فخر جہان کے قلم سے تھی اور اسے انہوں نے مستور و تحفی رکھا تھا یا داشتیں بھی مجھی عربی میں ،مبھی فارسی میں بھی مخلوط زبان میں کہھی ہیں۔اور کئی مواقع برعبارت بھی غیرمر بوط ہے ایبامعلوم ہوتا ہے کہ عجلت میں جو پچھ خیال مبارک مين آياوه بطورخود قلمبند كرليا-

ی مخضر رسالہ جس کا کوئی نام نہیں ہے سہولت کے لیے ڈاکٹر نثار احمد فاروقی دہلوی نے اسے" واردات فخری" سے موسوم کیا جو 10 صفحات پر محیط ہے۔ ہر صفحہ میں اوسطاً ١٢ سطرين بين رساله كاسائز ١٣ × ١٨ سينتي ميشر ہے۔ اسے سيد بدليج الدين (خليف حضرت فخر جہان) نے شب یکشبنہ مفتم شعبان ۲۱۲۱ ھ (۱۳ دسمبر ۱۸۰۱) کونقل کیا ہے، اس نسخے سے اس کی ایک تقل کا مل علی شاہ قادری ملتانی نے ۲۲ شوال ۱۳۰۸ ھ (۱۳۸مئی

عقا كدنظاميه (نظام العقائد): علم عقائد مے متعلق ب فقد ا كبرى شرح معلوم موتى ب جومتعدد بار چھ ي چكا ہے۔ اس میں اسلام کے بنیا دی عقائد پر بحث کی گئی ہے طرز بیان سادہ اور دکش ہ، ترکی سے بھی چھیا ہے۔

ایک اسلامی فرقے کا نام ہے سپدنا عبدالقا در جیلانی دفائی سے منسوب کتاب ' فنية الطالبين' كايك بيان كي تشريح مي لكها - (١)

ممکن ہے کہ غوث یا ک کا ریہ بیان کسی اور کتاب میں بھی موجود ہو جسے' معنیعہ الطالبين "ميں شامل كيا كيا ہے (متولف)

"سيرت محمديه، عين اليقين"

بدو کتابیس علم سلوک پر ہیں۔ (دلی کے بائیس خواجه) حالات وملفوظات'' فخر الطالبين ،منا قب فخرييُه'' اب بیددونوں کتب کراچی سے طبع ہوچکی ہیں۔

سيدنورالدين حسين فخرالطالبين فارى صفحات 192

غازى الدين خان نظام ،منا قب فخريه فارسى صفحات 140

ان دونوں کا اردوتر جمہ میرنذ رعلی درد کا کوروی نے کیا جو 1961 میں سلمان

اکیڈی کراچی سے شائع ہوا۔

منا قب فخریه کےمصنف نظام الملک نواب غازی الدین مغلیہ دور میں وزیر تھے۔جب معتوب ہوئے تو قبلة عالم كى خدمت ميں آئے ، حالآ ككه آپ خواج فخر جہاں دہلوی کے مرید تھاس کے باوجود قبلہ عالم کی بارگاہ کے قیض یا فتہ ہوئے۔اس کے

حفرت جمال الدين رام پوري والطياب

وصال ومدفن:

آپ نے 27 جادی ال فی 1199 جری میں وصال فر مایا۔ آپ کا مزار کو ہر باراحاط مزار حضرت خواجه قطب الدين بختياركاكي وبلي ميس مرجع خاص وعام ب-

قبلهٔ عالم حضرت خواجه نور محمر مها دري قدس سره العزيز:

قدوة السالكين زبدة العارفين عمدة الواصلين، امير السالكين، سند الواصلين، فخرالعارفين افخرالا ولياء صفح الاتفتياء المام الاصفياء، آفتاب ملك ولايت ،خورشيد برج بدایت ، وارث ملک نبوت بشهنشاه اقلیم غوشیت ، قطب مدار عالم بنیج انوار الحمد ،مظهر اسرارا حد، حضور قبله عالم خواجه نورمحه مها ورى حضرت شاه فخر کے محبوب ترین خلفاء میں سے تھے۔ پروفسر خلیق احد نظائ صاحب لکھتے ہیں:

حضرت خواجد فخر الدین و بلوی پر الله یک جوعنایت به غایت اور الطاف ب قیاں ان پرتھا۔اپنے خلفاء میں ہے کی پرنہ تھا۔ پنجاب میں سلسلہ چشتیہ نظا میہ کی تبلیغ ور وج حضور قبله عالم بى كى برخلوص كوششول كا متيجه ب- حضرت فيخ الاسلام با با فريد الدين في هي علي على بعد بالما على بعد الله على بدرك في المله میں اس قدر کوشش نہیں کی جنتی اٹھادویں صدی میں خواجہ نور محمد مہاوری وطفیے نے کی مى \_ تونسة شريف سيال شريف احد بورشريف جايد ال شريف كواز وشريف جلال بور شریف وغیرہ مقامات کی خانقا ہوں کے چراغ ان بی کے ذریعے روش ہوئے۔

روحانی اشارات وبشارتین:

حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت مططیعے کا شاراوج شریف کے نامورمشائخ میں ہوتا ہے۔ان کے خلفاء میں سے ایک معروف خلیفہ حضرت میخ عبداللہ جہانیاں میل اللہ ١٨١٩ء) كوغالبًا حيدرآ باودكن مين تيازك فيخدكا كاتب بهت غلطانولس ب-اور بظامر عربی زبان سے قطعاً واقف نہیں ہے اس نے نقل میں بے شار غلطیاں کی ہیں اور بعض آسان ومعمولی الفاظ کو بھی کچھ سے پچھ کرویا ہے۔ہم نے چندا قتباسات بطور نمونہ دیے ہیں اوراس کی عبارت میں جوقواعدیا زبان کی غلطیاں ہیں انہیں بدستور ہاتی رکھا۔ایک آدھ جگہ پرمغمولی قیاس تھی کردی ہے۔

اس رسالے میں بیشتر احوال ووار دات کا تعلق اجمیر شریف یا یاک پتن کی حاضری کے زمانے سے ہاوران کا زمانہ عبد احمد شاہ (آغاز ۱۲۱۱ھ ۱۲۸۱ھ) ہے بعض مکشوفات پرسنہ اورسنہ عبلوس احدشا ہی تاریخ دی ہے۔

رسالہ داردات فخریہ میں 100 سو کے قریب مکشوفات قلمبند ہوئے ہیں۔ بعض خواب ہیں چھوہ ہیں جو نیم بیداری کی حالت میں پیش آئے اور چھ احوال كامشامده جامع مين كيا كيا\_(2)

خلفا فخر جهان:

قبله عالم حفزت خواجه نورمحه مباروي وططيبي حفرت ميال على حيدرملتاني معطي حضرت مولا ناشاه نيازاحمه بريلوى ويطيعي حفزت حاجي تعل محمد د بلوي عم الطبيلي حفرت ميرحمس الدين اجميري بملطيج حفرت ميرضياء الدين ج بوري مطفي حضرت مولانا سيدعما دالدين عرف ميرمخري دملوي ويطني

(۷)..... ناراحمه فاروتی د بلوی، پیش لفظ، تذکره حضرت فخر جهال د بلوی ص ۲۵۲۲۳

لعليم:

جب آپ کی عمر شریف پانچ سال کی ہوئی تو آپ نے تعلیم کا آغاز فر مایا پہلے قرآن کریم حفظ کیا۔ پھرعلاقہ مہار سدا بہار میں رہ کرعقلی اور نقلی علم سیمنے رہ بعدازیں ڈیرہ غازی خان میں جاکر دری کتابیں پڑھی۔ پاکپتن شریف کے نواح میں ایک شخ احر کھو کھر ہے بھی پڑھیایم پائی پھر حضرت خواجہ محکم دین محلف ہے ہمراہ لا ہور آکھو سے بھی پڑھیایم پائی پھر حضرت خواجہ محکم فر المشائخ خواجہ محمد فخر الدین آکھوں کی خدمت میں ماضر ہوئے اور دین تشکی بجھاتے رہے ایک دن فخر الا ولیاء خواجہ فخر الدین فخر الدین بیلوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دین تشکی بجھاتے رہے ایک دن فخر الا ولیاء خواجہ فخر الدین بیلوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دین تشکی بجھاتے رہے ایک دن فخر الا ولیاء خواجہ فخر الدین بیلوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دین تشکی بھیاتے رہے ایک دن فخر الا ولیاء خواجہ فخر الدین بیلوں کے در جا ایک دن فخر الا ولیاء خواجہ کائی ہے اب اس علم کی طرف متوجہ ہوجس کیلیے تمہم ہیں بھیجا گیا ہے۔

بیعت وخلافت: چنانچه ۱۱۲۵ جری مین حضور قبله عالم علیه الرحمته نے شاہ فخر الدین و ہلوی عطفیہ کے دست می پرست پرسلسلہ چشتیہ نظامیہ میں بیعت کی اور نعمت جوسینہ بسینہ حضرت مولائے کا کنات کرم اللہ وجہیہ الکریم سے لے کرایک دوسرے کو حضرات چشت میں پنچی رہی تھی آپ کو بھی حاصل ہوئی۔

بیعت ہونے کے بچھ عرصہ بعد حضرت خواجہ فخر موسطی نے پاکپتن شریف میں حاضر ہوکر حاضری دینے کا ارادہ کیا۔ اور اس سفر میں حضور قبلہ عالم موسطی آپ کے ہمراہ تھے پاکپتن شریف حاضری کے بعد حصرت شاہ فخر موسطی نے فرمایا کہ نور محمد مہار شریف جاکراپی والدہ کی قدم ہوی کرو۔ آپ شیخ کے ارشاد کی قبیل کرتے ہوئے آپ فرمان کی والدہ کی قدم ہو چکا تھا۔ کہ دہلی سے ایک مرد قلندر آرہا ہے آپ کی والدہ کو بھی اطلاع دی کی سعادت مند بیٹے نے دوڑ کرماں کے قدم چوم لئے آٹھ

تے۔ شخ عبداللہ عطی اولاد میں حضرت شخ فتے محمد نیکوکارہ صاحب کشف وکرامت برگ تھے۔ حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاوری محطیے کی والدہ ماجدہ عاقل بی بی ابھی اوائل عمر میں تھیں کہ حضرت شخ فتے محمد نیکوکارہ نے انہیں دکھ کرفر مایا اللہ رب العزت عزوجل نے مجھے بتایا ہے کہ عاقل بی بی رحمتہ اللہ علیہا کے شکم مبارک سے غوث زمانہ بیدا ہوگا۔ جس کے فیض سے ساراجہاں سیراب ہوگا۔ حضرت شخ دودی والا محطیے سلسلہ تاوریہ کے ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ حضور قبلہ عالم محطیے کی والدہ محتر مہان کی قادریہ کے ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ حضور قبلہ عالم محطیے کی والدہ محتر مہان کی نیارت کے لیے جاتیں تو وہ فورا کھڑ ہے ہوجاتے ایک دن آپ کی والدہ صاحبہ نے پوچھا یا حضرت آپ مجھے دکھے کر کھڑے کیوں ہوجاتے اور میری اتن تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں تبہاری پیشانی میں غوث زماں کا ٹور فرمایا میں تبہاری پیشانی میں غوث زماں کا ٹور فرمایا میں تبہاری پیشانی میں غوث زماں کا ٹور خورشید کی طرح چکتا ہے میں اس کی تعظیم کیلئے کھڑ اہوجایا کرتا ہوں۔ مادرز اوولی :

حضور قبله عالم عليه الرحمته كى ولا دت بإسعادت سے قبل آپ كى دادى صاحبہ نے خواب ميں ديكھا۔ كه ايك چراغ الحظے گھر ميں روشن ہو گيا ہے۔ جس كى روشن آسان سے زمين تک جلوہ آئن ہے۔ تمام روئے زمين كا احاطہ كئے ہوئے ہے۔ اور تمام ميں چاروں طرف ايك خاص قتم كى خوشبو كھيل گئى ہے۔ جب بيدار ہوئيں تو حضرت شيخ دودى والا عطفی كى خدمت ميں حاضر ہوئيں اور اپنا خواب سنايا حضرت شيخ فرمايا آپ كے گھر ميں ايك ايسا چراغ ہوگا۔ جس كے نورسے تمام جہاں منور ہوگا۔ فرمايا آپ كے گھر ميں ايك ايسا چراغ ہوگا۔ جس كے نورسے تمام جہاں منور ہوگا۔ ولا دت باسعادت:

حفنور قبلہ عالم خواجہ نورمجمہ مہاوری عطی سے ارمضان المبارک ۱۳۲۱ سے ۱۱۲ ہے میں مسلم حالت کے اس میں اس دنیا میں تشریف لائے آپ تو م کے کھرل تھے۔ آپ کے والد کا نام نہال تھا اس قوم میں پہلے بھی بڑے بڑے عاشقان باو قار ہوئے ہیں۔

#### ملفوظات قبله عالم قدس سره العزيز:

احوال و آشاد: علام عبدالعزيزير باردى والسلي .....

خیرالا ذکار: پیرملفوظات فاری زبان میں ہیں ۔جنہیں مولوی محر مہلوی <u>محطیحی</u> نے جمع کیا۔ سیلفوظ شریف اولیس دور کے تقدرین مفوظات میں سے بیں عظی صورت من حفرت قبلة عالم كي تركات كي صورت من مهارشريف من موجود بي -اس كي فلى نع ، حاج يورشريف ، لونسهشريف ، جاج ال شريف اور ديكرچشتى خانقا مول يسموجود بي - اس كا يبلا اردوتر جمه حضرت خواجه نورجها نيال رحمة الله عليه سجاده نشين حضور قبله عالم ك علم پر حضرت بروفيسر افتخار احمد چشتی نے پروفيسر ڈاکٹر محمد اختر چيمہ سے کروايا تھا۔ جوقبلہ عالم نور محرمهاروی ،خواجه نور محدثانی تاروواله اور حافظ محرسلطان بوری کے حالات وملفوظات يرحمل -

#### مولوي محر تعلوي:

آپ تصبہ محلوال علی بور یا مسمعی محلوال احمد بورشرقیہ کے رہنے والے متھے۔ آپکا مزار حضرت نورمحد نارووالد کے بیرونی احاطه میں ہے۔ مزار مبارک کی لوح پر بیالفاظ کندہ ي : ظيفه مجاز فخرالا ولياء خواجه نور محمر تاروواله ، غريب نواز حضرت مولا نامحم معلوي صاحب آپ نے درج ذیل کتب تعنیف فرمائیں:

شرح تحفه نصائح ، شرح بوستان ، شرح بند نامه عطار ، شرح نام حق ، شرح بوسف زليخا بشرح سكندر نامه، شرح مطلع الانوار، شرح سبحة الابرار، اكثر مطبوعه وغير مطبوعة شروح

خلاصة الفوائد: فارى مجيم محرعرسيد يورى - س تعنيف ١٧٤٠ه ١٠٠١م، صفات ١١١ ـ اردور جمه: محمد بشير اختر ساكن الدا با دخلع رجيم يار خان في سجاده هين خواجه (A)..... پاکتان میں فاری ادب، جلد: پنجم ، از و اکثر ظهور الدین اجر

ون اپنے وطن میں قیام کرنے کے بعد پاکپتن شریف اپنے شیخ کامل کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضرت بابا سیخ شکر پیلیے کا حری ختم ہونے کے بعد شاہ فخر پیلیے اللدنے فرمایا کہ یا ابھی یہاں دومبینے اور رہوں گاتم پھراپی والدہ سے ل آؤ آپ پر حسب علم مهارسدا بهارآ محے ۔ دوماہ بعد آپ پھرمہارشریف سے پاکپتن شریف والی ہوئے اور اپ چیخ کے ساتھ و بلی تشریف لے مجعے سفرے والیسی کے بعد ایک دن حفرت فخر المشائخ خواجد فخر الدين دولي نے فر مايا اے نور محر آپ ك كندهوں پر محلوق خدا کا بوجھ پڑنے والا ہے بیان کرحضور قبلہ عالم نے بوی عاجزی اور اکساری سے عرض كى حضوريس ايك پنجابي كى كى كى كام آسكول كا، فخر الا ولياء خاموش رباور كچه دنول كے بعد خواجدنو رجم مهاورى كوخرقد خلافت عطافر ماكر حكم ديا كدوه اسيخ وطن مہارسدا بہاریس رہ کررشدو ہدایت کا چراغ روش کریں آپ تھم کی تعمیل کرتے ہوئے روانہ ہوئے مہارشریف میں تشریف لانے کے بعد حضور قبلہ عالم نے ارشاد وہدایت کی وہ شمع روش کی کہ تمام خطہ منداس کی روشنی سے جگرگا اٹھا اور دور دور سے طالبان حق 「シンとっちん」

#### خلفائے عظام:

حضرت خواجه محرسليمان تونوي رحمة الله عليدتو نساشريف حفرت خواجه لورمحمه تارو واله پير الطيعي، حاجي پور حفرت خواجه محمرعاقل عطفي ،كوث مفن صاجز اده نوراحرمهاروي ، عطیر مولوي ضياءالدين مهاروي ويطفيه معزت مافظ محر جمال الله ملتاني ويطيعه

# بوسف ثاني حضرت حافظ محمر جمال الله ملتاني قدس سره

آپ کے والدگرامی کا نام مولا نامجمہ بوسف اور دادا کا نام حافظ عبدالرشید تھا۔ جو توم اعوان سے تھے۔

جناب حافظ صاحب نے بچین ہی میں کلام شریف حفظ کرلیا تھا جوان ہونے سے قبل درسی علوم، کتاب دائرۃ العلوم تک ممل کرلی تھی۔ نہایت ذکی الطبع اور ذہین سے کوئی بھی طالب علم آپ سے مقابلہ یا مباحثہ نیس کرسکتا تھاعلم وضل کے اعتبار سے آپ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔

آپ نے ملتان میں ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا جس میں خود بھی درس دیتے تھے اس مدرسہ کے طالب علموں میں سے ایک حضرت عبدالعزیز محدث پر ہاروی بھی تھے۔
حضرت خواجہ حافظ غلام فرید مہاروی ابن حضرت خواجہ نوراحمہ مہاروی بیان فرماتے ہیں کہ۔

آپ اکثر رات کو حضرت شیخ ابوالفتح رکن الدین محطیے کے مزار پر حاضر ہوتے اوراس مقام پر عبادت وریاضت مین مصروف رہتے۔ ہررات کوایک کلام مجید ختم کرتے اور پیرکامل کے لیے دعا ما نگ کرسوجاتے ایک رات انہون نے خواب میں ویکھا کہ حضرت شیخ رکن الدین اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کیجا بیٹھے ہیں حضرت شیخ رکن الدین نے ان کا ہاتھ پکڑ کرخواجہ نور محمد مہاروی کے ہاتھ میں دیا اور فر مایا جمال! محمد رہے ہیں بیٹے بین ان کا نام نور محمد مہاروی ہے ان کا وطن ماتان کے قصبوں میں سے تم ان کی خدمت میں حاضر ہوجاؤ کے اسم حضرت حافظ صاحب مہارشریف ایک ہے تم ان کی خدمت میں حاضر ہوجاؤ کے اسم حضرت حافظ صاحب مہارشریف

حضرت نور جہانیاں مہاروی رحمۃ الله علیہ کے حکم سے کیا۔ جو ۱۹۲۱ء میں استقلال پریس لا ہور سے شائع ہوا ۔ قلمی نسخہ پنجاب یو نیورش ، ذخیرہ شیرانی میں موجود ہے ، نمبر: ۱۰۰۰/۴۰۰۲۔

خلاصدالفوائد پرایم اے فاری کا مقالہ نا کلہ نذراعوان نے ڈاکٹر معین نظامی شعبہ فاری اور نیٹل کالج پنجاب بوشورٹی لا ہوراولڈ کیمیس کی سربراہی میں کمل کیا۔ فارسی حکیم مولوی محمد عمر سید بوری:

آپ بہتی جھانگی والی میں رہتے تھے جو بہاولپورسے تین کوس مشرق کی جانب واقع ہے۔ آپ سفر وحضر میں واقع ہے۔ آپ سفر وحضر میں واقع ہے۔ آپ سفر وحضر میں ملتان کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوتے تھے۔ (فیضان نور ،صفحہ: ۵۸) آپ نور محمہ نارووالہ کے معالج اور قبلہ عالم کے مرید بھی تھے۔

#### وصال ومدفن:

حضور قبلہ عالم عطف کواپنے پیرومرشد فخر جہاں علیہ الرحمتہ کی وفات کا بے حد صدمہ جوا آخر کار' دمگ لُّ مَنفُ سِ ذَائِمةُ الْسَدُوتِ '' کی گھڑی بھی آپینی اور دوست دوست کے پاس بینی گئے۔

3 ذی الحجہ 1205 ہجری بمطابق 3 اگست 1791 بروز جعرات سورج کے طلوع ہونے سے ایک گھنٹہ قبل آ فاب ولایت ہمیشہ کمیلئے جھپ گیا ہونت وصال آپ کی عمر 63 سال تھی۔

آپ کی نماز جنازہ حافظ محمد جمال ملتانی علیہ الرحمتہ کے خلیفہ وقائم مقام حضرت خواجہ خدا بخش خیر پوری نے پڑھائی۔

106

왕 ..... احوال و آثار: طام عبدالعزيز يرباردى واللي يسي

میں آگرہ کے چھاپہ خاند سے شاکع ہوا تھا اس کا ایک نسخہ سیٹھ عبید الرحمٰن بہاولپوری کی لاجرى مي موجود ب-

علامه عتين فكرى كى زباني معلوم مواكه حافظ صاحب كا ديوان فلمي صورت ميس مولانا طالوت مرحوم کے پاس تھاجس میں فاری عربی سرائیکی کام تھا۔ حافظ صاحب كسرائيكى كلام ي حرفى كود اكثر مهرعبد الحق لما في في مرتب كيا- (٩)

آپا ایک قلمی دیوان یادگار تھا جو زمانہ کے نامساعد حالات کی غذر ہو

#### حالات وملفوظات:

ا- خصال الرضيه (گلزارجماليه) مطبوعه مرتب علامه عبدالعزيز يرباروي -٢ \_ انوار جماليه بنشي غلام حسن شهيد ملتاني بمطبوعه

٣- اسرارالكماليه: غيرمطبوعه سيدزا مدشاه بخارى تشمقى حزه سنانوال كوث ادو اس کے نیخ مہارشریف، چشتیاں شریف، جہانیاں منڈی خانیوال درگاہ عالیہ قبلہ عالم حضرت خواجه نورمحم مهاروی قدس سره ، پیرمحمر اجمل فاروقی فریدی ،مولانا اسد نظامی التونی ۲۰۰۱ء کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ (۱۱)

وصال برملال:

آپ کی تاریخ وصال ۲۲۲۱ جری ۱۸۱۱ ء ہے۔ مرقد و مزار دولت کیث مان ميں مرجع خلائق ہے۔

فافاع عظام:

ځواجه خدا بخش نير پوري علامه عبدالعريز په ماروي خشي غلام سن شهيد ملائي (١٠) ....ه ما ل محدد ين كليم ، تذكره مشالخ چشت PT: 0. Uz. 3 .....(9)

(١١) ..... تاريخ مشامخ چشت ..... اولياع ملتان ..... نورجمال ..... انوار المنوب

رواند ہوتے اور قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محرمهار وی سے دست بیعت ہوتے۔

تاریخ میں مندرج واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ حافظ صاحب اوران کے مریدین وخلفاء اس دور میں سکھول کے خلاف جہاد کرتے رہے۔جس زمانه میں صاحب ملتان میں جلوہ افر وزیھے۔ پنجاب پرسکھوں کا تسلط تھا اورمسلمانوں كوطرح طرح كي آلام ومصائب كاسامناكرنا يؤر باتفار سكمول في بارماتان ير حملے كے ليكن وہ حافظ صاحب كى زندگى ميں ملتان برقابض ندموسے حافظ صاحب اگر ا مکے طرف عباوت اور درس وقد رئیں میں مصروف مصلة وه دوسرى طرف عمل جہادے مجمی خوب واقف تھے ان کی مجاعت ہمت استقلال نے مسلمانوں کے مسحل اعضام میں نئی روح چھونک دی سکھوں کے برصة ہوئے حالات كا مقابلہ انہوں نے ائتہائی مرواتی اور عالی ہمت سے کیا جب حالات خراب ہو گئے تو خودمیدان جنگ میں اتر آئے ۔آپ دلیرترین لوگوں میں سے تھے ایک شب کوئسی خوفناک حادثہ کی طرف بلائے محے تو آپ تلوار پر کر جوانان قوم سے سبقت لے سے حالا تکہ کفار طعونوں نے دارالا مان ملتان کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔۔ جب محاصرہ نہیں ہوا تھا کہ کی نے بایں کلمات عرض کی کہ بہت ہی بہتر ہوگا ہم سی دوسرے شہر میں علے جا تیں اور محاصرہ سے نجات مو-جواب میں فرمایا بوجم معیبت فریادی عام مور ہی ہیں جہاد فرض عین موچکا ہے بس ہم میں لکتے ہارے لیے دونوں عاقبتیں محود ہیں غزاشہا دت۔۔

مافظ صاحب عربی فاری اور سرائیکی کے بلند پایٹ اعرضے افسوس سے کہ ب مد تلاش کے باوجودان کی سی تصنیف تک ماری رسائی نہ ہوسکی ۔سوائے اس ی حرفی کے جس کا ملمی نسخہ پنجاب ہو غورش لا تبریری لا ہور میں موجود ہے جو کسی زمانے

☆……」していてい……☆

حفزت خواجه خدا بحش خير بوري والشيبه

حضرت خواجه خدا بخش خير بوري والطبيع ١٥٠١ه مين موضع تلبه مين بيدا ہوئے۔اوراپنے والدگرامی قاضی جان محرسے ابتدائی تعلیم حاصل کی اعلی تعلیم کے لیے د بلی گئے اور مدرسہ رحیمیہ میں استفادہ کیا اور واپس ملتان لوٹے۔

ع لیس برس تک و بلی وروازہ ماتان کے اندر ایک معجد میں بیٹھ کر تدریس فدمات سرانجام دية رب-

آپ مافظ محمہ جمال اللہ ملتانی کے مرید وخلیفہ تھے ایک مرتبہ حافظ محمہ جمال الله ملتانی ان کو حضرت خواجه بهاءلدین زکریا ملتانی کی خانقاه میں لے گئے۔اور وہاں بیت سے مشرف فرمایا۔

ا ـ قاضى محمر عبيد الله ملتاني، ٢ ـ مولوي محمر حسين پنوار، ١٣، قاضي محمر عيسي خانپوري ، مولوی عظیم بخش احمه پوری ۵ ، مولوی نور الله خیر پوری مخدوم حامد شاه گیلانی ، خواجه امام بخش مہاروی بنشی غلام حسن ملتانی مولوی محمد موسی ملتانی ان کے علمی آثار مندرجہ ذیل ہیں۔

ا۔ رسالہ توفیقیہ (فاری) وحدت الوجود پرمعروف رسالہ ہے۔اس کے كاتب عبدالعزيز بي لبعض كتابول مين 'توصيفيه' اور' توقيفيه' كلهاب ٢-رساله ذوقير (فارى) غيرمطبوعه المجموعة قادى (فارى) لواحقين كے پاس ہے۔ آپ کا وصال ماه صفر ۱۲۵ میں ہوا۔آپ کا خیر بورٹا مے والی بہاولپور میں مزار پرانوارہے۔ (تذکرہ علمائے پنجاب، اختر راہی، جلد: اول، صفحہ: الاسما)

سيدزامدشاه بخارى تفتقي حزه \_قاضي محرعيسي خانپوري \_قاضي محمر خدايارخان بوري \_مولانا محمه حامد فتح بوری مخدوم سید پیر بهارشاه دیره غازی خان ،مولوی عبدلرز اق میلسی ،سید بلند شأه ، دُيره غازي خان مولانا محمد بخشاملتاني، يشخ محمه عمر، سيد محمد شاه رنگدينه بخاري مولانا قادر بخش خیر بوری\_(۱۲)

مولا نامحداعظم سعیدی کراچی حضرت حافظ محمر جمال الله ملتانی اوران کے خلفا ء پر کتاب مرتب فرمار ہے ہیں۔

ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ

(١٢).....تاريخ مثالخ چشت..... نور جمال..... ظهور جمال..... خصال الرضيه..... انواراكمنىو ب..... الهام مشائخ نمبر.....منا قب الحيو بين ..... نقهاء ملتان ..... حديقه الاسرار في ابروم.....

# بمعصرعلهاء ومشائخ

اس عالم فنامیں قیام کے دوران حسب ذیل بزرگان دین آ پکے ہمصر تھے، ہرترین سیاسی حالات کے باوجود عسری علمی ادبی میدانوں میں علماء مشائخ نے بے شار خدمات سرانجام دیں اس دور میں جبکہ فسادات تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے تحریرونقاریر کے ساتھ ساتھ جہا دہمی کیا۔مساجد مدارس خانقا ہوں کے ساتھ میدان کار زاریس بھی سرگرم مل رہے ،

#### منتی شرمحمه نا در ملتانی:

" نوابمظفر خان شہید ملتانی" کے مورخ اور تذکرہ نولیں تھے انہوں نے اپی فارسی تصنیف زیرہ الاخیار میں ٹواب صاحب کے معاصرین کا ذکر کیا علاوہ ازیں عركمال خان الميرووكيث ملتاني نے بھى اپنى تصانف "نواب مظفر خان شہيد اورس كا عہد' اٹھارویں صدی عیسوی کے آواخر میں فقہا ملتان کا ذکر ہے اس کے علاوہ ، جو معاصرين علامه پر ماروي معلوم موتے ہيں ان كامزيداضا فد كے ساتھ يہاں ذكركيا جا رہاہے۔اس دور کی تصی کی کتابوں سے معلوم ہوگا کہ فرقہ ہائے باطلہ کا رو کیا گیا۔

### مولانا تخ احمد دُيروي والسيد

عين احد دُروى بن فتح محمد بن محمد يوسف قريش النب ، حقى المذهب اور قادری المشرب تصصاحب تصانیف تصرآب نے مثنوی شریف مولا ناروم کی شرح ١٣٣٨ ه ميل ممل كى ، جومولوى خدا بخش بحشكوث ادوير بارغربي كے كتب خاند ميں موجود ہے۔ پینخ پر ہاروی نے ان کا ذکر خیر "ارادات" میں ان الفاظ سے کیا۔ حضرت

بیا یک تاریخی فروگذاشت ہے کہ حضرت خواجہ خدا بخش رحمتہ الله علیہ کے حالات زندگی کو بروقت سپر دقلم نبیس کیا گیا۔

ورنه حضرت خواجه موصوف كے شاكر دول كى مجمح تعداد آج ہم سے خفی ندر ہى آپ کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی آپ نے اپنی پوری زندگی (جوایک معدی پر مشمل ہے) کوتشنگان علم کے لیے وقف کر رکھا تھالبذا آپ کی ان علمی کا وشوں اور خدمات کے پیش نظریہ کس طرح باور کرایا جائے کہ جیسے تذکروں میں ایک شاگرد کا ذكر ہے و يے بى آپ كا صرف ايك بى شاكر د تھا۔ بال البتہ يه بات واضح ہے كه كه حضرت عبدالعزيزير ماروى آپ كے بہت بى مشہورشا كرد ہيں۔

حضرت خواجہ خدا بخش کے عالمانہ شان ، تمکنت ، اورعظمت کا اگر انداز ہ کرنا مقصود ہوتو ان کے بیشا گرداس سلسلے بیل بہترین عموضہ ہیں اس نمونے کو دیکھ کریہاں آپ کی علمی کارکردگی کی ندرت جاری خوشی کاموجب بنتی ہے وہاں بیاحساس زیادہ سکتی ہوجاتا ہے کہ اگر اس طرف بروفت توجدی جاتی تو آج حضرت موصوف کے مابیتاز شار رون كالمحيح تعداداس نو خيزنسل تك ضروري پيچتي - (١٣)

مناقب فریدی کے حاشیہ میں جادید جا عثریو نے عمر کمال خان کے حوالے سے حضرت خواجه خدا بخش كا نام بھى آپ كاسا تذه يس ككھا ہے۔علاده ازي حضرت مولانا سيد زین العابدین بر الصبی اورآپ کے میخ طریقت حفرت حافظ تحرجمال الله ماتانی برا الله می آپ كاساتذه من شارك جاتے ہيں مولاناسيدزين العابدين جوذاكم محمر شريف سيالوى ك قول كے مطابق نقشبندى بين اور مولانا خدا بخش بھٹے كے قول كے مطابق سندهى بين -

(١٣)..... محمد نوازانيس پيرزاده، حضرت خواجه خدا بخش حيات وآثار) ص: ٨٨

#### مولا نامحمر موسى صديقي عليه

ATI: Posses or

آپ اپنے وقت کے علاء میں افضل شار ہوتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ حافظ محمہ جمال اللہ ملتانی کے بعد آپ کو ملتان کے مفتی اعظم کا درجہ حاصل تھا علاء کی ایک ہڑی تعداد نے آپ سے علوم ظاہری اور باطنی کی تخصیل کی ۔ آپ کے درس میں نواب شنراد سے امیر غریب ہر طبقہ کے لوگ اور علاء شریک ہوتے تھے ۔ اندرون محلّہ کمنگر ال حسین آمیر غریب ہر طبقہ کے لوگ اور علاء شریک ہوتے تھے ۔ اندرون محلّہ کمنگر ال حسین آگا ہی ماتان شہر آپی خانقاہ ، اور مدرسہ اس دور کے فقہا کی بہترین درسگاہ شار ہوتا تھا۔ سال ۱۲ سامے ۱۸۳۵ء میں آپ نے طویل عرصہ گلشن ملتان شری علم وعرفان کی آبیاری کرنے کے بعدر حلت فرمائی۔ (۲)

## حضرت مخدوم شاه آل رسول قاوري مار بروي قدس سره:

تیرهویں صدی ہجری کے اکا ہر اولیاء سے تھے ولادت باسعادت رجب المرجب ۹ مار ہرہ ضلع ایلہ یو پی بھارت ابتدائی تعلیم حضرت عین الحق شاہ عبد المجید بدایونی ،مولا ناسلامت اللہ شفی ،شاہ نورالحق رزاتی لکھنوی فرنگی محلی اور ملاعبد السمع سے تھیل کی۔

۱۲۳۲ هیں مخدوم شخ العالم عبدالحق قدس سرہ کے عرس مبارک کے موقع پر مشاہیر علماء مشائخ کی موجودگی میں دستار بندی ہوئی، اسی سال حضرت سیدشاہ آل رسول صاحبزادہ کے ارشاد پر سراج الہند حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے درس میں شریک ہوئے آپ کی نسبت حضرت شاہ آل احمدا چھے میاں سے تھی ۔ کے درس میں شریک ہوئے آپ کی نسبت حضرت شاہ آل احمدا چھے میاں سے تھی ۔ طب کی تعلیم اپنے والد ماجدسے حاصل کی۔ امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے والد ماجدسے حاصل کی۔ امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے والد ماجد سے مصل کی ایک میں مصل کے دور سے کی مصل کی مصل کی مصل کے دیکر میں مصل کی مصل

مرجع الفاضل، مجمع الفصائل، افتخار العلماء، سند الفصلا، مولوی شیخ احدز بدعلمه -آپ کا ایک تصنیف جوعلم نحو پر ہے " منافع المتبدی "مخطوط کتب خانه فاضلیه گڑھی افغاناں -(۱)

شاخچه، باخچه، غنچه محدث پر ہاروی کی تصنیف نہیں بلکہ وہ شیخ احمد ڈیروی کی تصنیف نہیں بلکہ وہ شیخ احمد ڈیروی کی تصنیف ہے۔ شیخ احمد ڈیروی متوطن قریبالم خان مضافات ڈیرہ غازی خان کا انتقال انداز أ ۱۲۵۹ ھیں ہوا۔ آپ کا مزار قصبہ کا لا ڈیرہ غازی خان میں مرجع عوام ہے۔ مولا نا سلطان احمد ہاشمی عراضی ہے۔

آپ کی فرمائش پرعلامہ پر ہاروی نے علم الکلام میں عقائد اہلست پر فاری زبان میں فی البدیبہ منظوم فرمایا جس کا نام '' ایمان کامل'' رکھا گیا۔ جوآپ لکھتے گئے، آخر میں علامہ پر ہاروی انہیں نصیحت فرماتے ہیں جو تمام مسلمانوں پرصادق آتی ہے۔ فرمایا! اے سلطان احمر ہم نے تمھارے لیے معافی کے بیموتی پروئے ہیں۔اس کے بعدا گرتم شک وشبہ میں پڑتے ہوتو ہم تم سے بیزار ہیں۔اور تم ہم سے بری ہو۔ بقول جناب ڈاکٹر مشاق احمر گورا ہا پی ای ڈی متاز ماہر تعلیم بہاء الدین زکریا یو نیورسٹی ملتان، جناب ڈاکٹر مشاق احمد گورا ہا پی ای گھٹی محز ہ سنانواں کوٹ ادومیں مدفون ہیں۔ تب علامہ پر ہاروی کے شاگر دہیں اور شخصی حمز ہ سنانواں کوٹ ادومیں مدفون ہیں۔ حضرت مولانا قاور بخش ملتانی عراہ ہیں۔

آپ حضرت مولانا خدا بخش صاحب خیر پوری کے حقیقی بھائی اوراپنے وقت کے اہل تدریس علاء وفقہا میں بلند مقام رکھتے تھے۔ آپکوعلوم متداولہ پر کامل عبور تھا۔ درس دالی مسجد کے ناموراسا تذہ میں شار ہوتے تھے۔ سینئٹر وں طلبانے آپ سے فیض پایا اور ہزاروں لوگوں نے مسائل حل کرائے۔

(۱).....بحوالیا تک،راولینڈی اور ہری پور کے چند کتب خانوں کے اہم خطی نینے ،ازسفیراختر راہی

ما جدمولا نانقی علی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت ہوئے۔

امام احمد رضانے آپ سے قرآن، تجوید ،تصوف، سلوک، اخلاق ،اساء الرجال ، تاریخ ،لغت، ادب وغیره علوم کی اجاز ت لی۔ آیکا وصال ۱۸ ذی الحجه ۱ ۱۲۹ ھے کو ہوا۔ درگاہ حضرت شاہ برکت اللہ مار ہر وی قدس سرہ میں دفن ہوئے۔ (۳) منشى غلام حسن شهيد ( گائمن ) ملتاني ملطيد

۱۲۰۲ ه میں پیدا ہوئے والد کا نام منشی جان محمد قوم راجپوت (ملن ہائس) سے تصورادا کا نامنشی عاقل محمد تھا۔

امل الله صاحب دل اعلی شاعر وادیب انشاء پر دازی میں یگانه روز گار تھے آپ ملتان کے اہل علم خانوا دہ ہے تعلق رکھتے تھے۔نواب مظفرخان کے ششی خانہ میں ا پنے والد بزرگوار کے ساتھ ملازم تھے۔

ابتدائی تعلیم حضرت حافظ صاحب کے مکتب میں ان کی زیر نگرانی حاصل کی۔ اورتھوڑے ہی عرصے میں علوم متداولہ پیر کامل عبور حاصل کر لیا۔ سن رشد کو پہنچ کر حافظ صاحب کے دست حق پرست پر بیعت کی۔اور مرشد کی توجہ سے فیضان معرفت سے بہرہ ور ہوئے ۔حضرت منتی صاحب وحدت الوجودی بزرگ تھے اور نہایت ہنزگو

عربی، فارسی، اردو، سرائیکی زبانوں میں ان کا کلام موجود ہے۔ فارسی میں حسن خلص کرتے تھے اور سرائیکی میں گانمن ، دیوان مطبوعہ ہے دوہڑ ہ جات گانمن زبان ز دخاص وعام ہے۔" دیوان حسن" کے علام منشی صاحب نے کافی کتب تصائف کیں میں، انوار جمالیہ، انثاءگلزار معانی، کلمات الانصاف،مثنوی نورالہدایت، نورالہدی رساله وجد، رساله بحرالمواج، رساله رفيق الفقراء مشهور مين -

(۳).....جنوری فروری ۱۹۹۵ء ما جنامه جهان رضا بهضمون خلیل احمد را نا

انوار جمالیہ آپ کے پیرومرشد حضرت حافظ محمد جمال الله ماتانی قدس سرہ السامی چشتی نظامی پوسف ثانی، جس کافلمی نسخه آپ کے موجودہ سجادہ نشین جناب منشی فیض الحن کے پاس موجود ہے۔اس کتاب کا اردوتر جمہ مخدوم زادہ محرسلیم جمالی نے كياجوجال اكثرى دربارحافظ محمر جمال سے ١٩٨٣ء ميں شائع ہوا۔ ١٨٣٨ ١٥ ٢٩ محرم الحرام ۲۴ برس کی عمر میں حالت نماز اشراق میں انگریز کی گولی لگنے سے شہید ہوئے آپ کا مزار ماتان میں ہے۔ (م)

حضرت خواجه عبيد التدملتا في والشاير:

تته گلزار جمالیه میں آپ کے فرزندار جندمفتی ہندوستان حضرت مولا نامفتی محد عبدار حمٰن ماتانی ثم العربی والطبی مدفون قبرستان جدہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ نے حافظ قرآن مجیدا در ابتدائی تعلیم این پدربزرگوارے حاصل کی پھراپنے برادران کے ہمراہ جامع متجد درس والی میں جامع المیراث حضرت خواجہ خیر پوری کے سامنے زانو کے تلمذ تہہ کیا ۔عمر کمال ایڈووکیٹ فقہا ء ملتان میں رقسطراز ہیں۔ ابتدائی تعلیم اینے والد صاحب ما فظ قدرت الله عاصل كى بجه عرصه بعدمولا نا كل محداحد نورى كے سامنے زانوئے تلمذتہہ کیے۔بعدازاں بھیل علم حضرت خواجہ خدا بخش خیر پوری ہے کی اورخرقہ خلافت بھی انبی سے حاصل کیا۔آپ تمام علوم ظاہری وباطنی میں کامل تھے۔ ۲۵؛ ه میں تقل مکانی کر کے اپنا مدرسہ محلّہ قدیراً با دموجودہ مقام پر منتقل کیا۔

آپ نے بوری زندگی اشاعت دین اور ترویج وقد ریس علم ودین میں صرف کر دی خصوصاعلم میراث میں آپ کو کمال کی حد تک دسترس حاصل تھی علم میراث میں ایک رسالہ تحریفر مایا جو درس نظامی میں سنداول ہے۔ (۲)

آ کی تصانیف کی تعدادسوتک پیچی ہے جن میں اکثر غیرمطبوعہ ہیں آ کی مشہور

(٣) ..... مزارات اوليائے ملتان (٢) .....اوليائے ملتان از فرحت ملتانی

ہویں نے جب بیقبول کیا تو حافظ صاحب بہت خوش ہوئے۔ حافظ صاحب کے وصال پربڑے خلیفہ خواجہ خدا بخش خیر پوری نے مجھ سے فر مایا کہ حضرت کی جمہیر و تلفین کے متعلق

تمهاری کیارائے ہمرےمشورے سےسب نے اتفاق کیا کہ جہاں حضرت کا انقال مواہے وہیں پردفن کیا جائے میں نے قبر بنائی خواجہ خیر بوری نے نماز جنازہ پڑھائی۔

جہیز وتلفین کے بعد ہم نے تمام سامان مائی صاحبہ کی خدمت میں پیش کیا جو

حفرت ما فظ صاحب كالل يرده سي عيل-

حفرت ما فظ صاحب کے تبرکات میں سے چھ تبرکات مائی صاحب نے خواجہ خر پوری کواور کھ مجھے عنایت فرمائے اس کے بعد خواجہ خر پوری نے مجھے پیرا ہن دیا۔ سند کیا اور تجدید بیعت فرمایا اور ظاہری باطنی علوم سے سرفراز فرماکراورادووظا کف سے متنفید کیا آپ حفرت عافظ صاحب کے وصال کے بعد حفرت خیر بوری کی خدمت میں رہے اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ آپ کا وصال ۵ ذی قعد ۲۵۲ میں تصمی مزه سنانوال مخصیل کوٹ ادوضلع مظفر گڑھ میں ہوا۔

آپ کواس گورستان میں فن کیا گیا۔آپ کے جارصا جزادے تھے۔

ا \_سيدغلام رسول شاه ۲\_سید محت جہانیاں شاہ: ان کی بھی بہت اولاد ہے اور ان کے بے اندازہ

مريد جا بجا تھيلے ہوئے ہيں۔

الم سيدغلام معطفي شاه الم سيدغلام في شاه:

موجوده سجاده تشين حضرت علامه سيدمحد رمضان شاه بخاري صاحب بن سيد غوث محدشاه بن سيدوين محدشاه بن سيدغلام رسول شاهد حمهم اللته تعالى موجود

(9) ..... فيضان نورص ٢٦،٣٦ ..... محلش ابرار

كتب مين تخفيرز نان، عيوب النفس ، سرمد في المعرفت ، رساليه ملا ئبير رساله نحو، وصيت نامه، رفيقيه بشرح توفيقيه، رساله قبول البلوايا والنده ردالضالين ، ردالو بإبيه وغيره شامل ہیں۔آپ عربی فاری اورسرائیکی میں بھی شعر کہتے تھے۔

آپ كاسلسلة تلمذ بهت وسيع ب٥٠١١ ه ١٨٨١ء مين وفات ياكى اور ویں پرونی ہوئے۔(۷)

حضرت مخدوم سيدز امدشاه بخاري والنهيه:

آپ حضرت مخدوم جہانیاں جہانگشت کی اولا دسے ہیں حضرت حافظ محد جمال الله ملتاني كے مريد و خليف تھا ہے تي كے بہت زياده معتقد اور مريد صاوق تھ آپ نے ان کے حالات وملفوظات ' اسرار الکمالیہ ' کے نام سے تحریر فرمائے جو ابھی تک غیر مطبوعہ ہیں ان کے قلمی نسنج مختلف چشتی خانقا ہوں کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔

حضرت امام بخش مہاروی تحریفر ماتے ہیں کہ آپ حافظ صاحب کے چوتھے خلیفہ متھے جنہوں نے اپنی تمام عمر گراں اینے شخ کی خدمت میں صرف کی اور تمام تعلقات سے قطع تعلق کر کے انہی کی خدمت کو اپنا نصب العین بنا دیا آپ کے وصال کے بعد ڈیوڑھی اورعرس کا انتظام آپ کے سپر در ہااگران کے کمالات کا ذکر کیا جائے تو ایک کتاب تیار ہوعتی ہے۔ (۸)

حضرت مخدوم زاہدشاہ اسرارالکمالیہ میں بیان فرماتے ہیں کہ۔

میں حضرت کے محم سے امامت کرتا اور آپ میرے پیچیے نماز پڑھتے تھے جب حضرت کا وقت وصال قریب آیا تو آ کی زوجه محتر مدر وتی ہوئی آئیں اور عرض کی کہ بچھے کس کے سپر دکر کے جارہے ہیں تو حافظ صاحب نے فر مایا! اپنے فرزندسید زاہد شاہ کے سپر داب تم کسی قسم کا فکر نہ کرنا اور حضرت نے مجھ سے فرمایا کہتم ان کے فرزند

(٤).....اوليائے ملتان (٨)..... گلشن ابرار

حضرت صاحبز اده حافظ غلام فريدمها روى مطلفيايه

اعظم سعیدی ،حضرت خواجہ امام بخش محدث مہاروی کے بارے میں الزام تراثی کرتے ہوئے ص نمبر مهسطرنمبرا تا۲ پر لکھتے ہیں:

آپ قبلہ عالم حفزت خواجہ نور محمد مہاروی قدس سرہ کے فرزند ٹانی حفزت خواجہ نو راحمد مہاروی رحمتہ اللہ علیہ کے صاحبز ادے تھے۔

حضرت نیخ پر ہاروی کے ان تین اقتباسات کو بنیاد بنا کر گلشن ابرار کے مصنف حضرت خواجہ امام بخش مہاروی رحمتہ اللہ علیہ نے شخ پر ہاروی کی کند ذہنی کی لذکورہ کہانی تراشی ہے۔

آپ کوچاروں سلسلوں میں نسبت ارادت واجازت حافظ محمد جمال اللہ ملتانی قدس سرہ سے تھی۔ آپ اپ نزمان کے بڑے عابد وہتی تھے شریعت کی نہایت پابندی کرتے تھے۔ دینی علوم کے حاصل کرنے میں مشغول رہتے تھے تھی فقلی فقلی علوم پر قدرت وعبور حاصل تھا۔ بچپن ہی میں کلام پاک حفظ کر لیا تھا اس کے بعد علوم متد اولہ حضرت قاری صبغتہ اللہ اور حضرت خواجہ خدا بخش خبر پوری سے حاصل کئے علوم باطنی کی تعلیم حافظ محمد جمال اللہ ملتانی سے پائی۔ ۲۷ رہیج الاول ۱۲۸۲ھ میں وصال فر مایا، حضرت قبلہ عالم کے اعاطہ میں دفن ہوئے۔

حضرت خواجہ امام بخش مہاروی عراضی قبلہ عالم حضرت خواجہ نورمحہ مہاروی قدس مرہ کے پڑیوتے اور حضرت خواجہ غلام فرید مہاروی (مرید وخلیفہ حضرت حافظ جمال اللہ ماتانی) کے صاحبز اوے ہیں حضرت خواجہ امام بخش مہاروی حضرت خواجہ خدا بخش خیر پوری کے مرید وخلیفہ ہیں ان کا زمانہ قریبی زمانہ ہے خواجہ غلام فرید مہاروی اور علامہ محدث پر ہاروی آپس میں پیر بھائی ہیں ان سے زیادہ شخ پر ہاروی کے بارے میں اور کون جانتا ہے انہیں کہانی تراشنے کی کیا ضرورت تھی وہ بہت بڑے زاہد، عابد، عالم، فاضل، صوفی محدث اور ولی اللہ تھے انہوں نے اعلی معیار کی کتب تصنیف فرمائیں ان کی نا درونایا ہیں کتب حضرت پروفیسرافتخار احمد چشتی نے شائع کیں بیان کے خلاف سراسر بہتان ہے۔

الله تعالی نے آپکوکشراولا دسے نوازا۔ان میں حضرت خواجہ امام بخش محدث مہاروی نے علم وروحانیت کے حوالے سے بڑی شہرت دوام حاصل کی۔ جن کی چند مطبوعہ کتب کے نام درج ذیل ہیں۔ جو پروفیسرافتخاراحمہ چشتی سلیمانی پڑھنے نے فیصل آباد سے شائع کیں۔

ر ہاؤ کر حضرت خواجہ غلام فرید کے مقابیں المجالس کا انہوں نے اپنے ملفوظ میں حضرت پر ہاروی کے عالم شباب کا ذکر کیا اور حضرت مہاروی نے ابتدائی زمانے کا ذکر کیا

مخزن چشت ، مکتوبات مهاروی، دیوان عاجز، پنج سنج، گلش ابرار غیره۔(۱۰)

' جب حضرت پر ہاروی خودفر مارہے ہیں کہ''بعدازاں فیض نبی ومرشداست'' تو علامہ اعظم سعیدی کون ہیں کہ وہ روایات کا سہار الے کر بیر ثابت کریں کہ انہیں روحانی فیض حضرت خصرعلیہ السلام سے ملا۔ ماہنامہ مجلّہ فکر پر ہاروی شارہ اگست 1994ء کرا چی کے اس پر ہے میں مولانا محمد اعظم سعیدی کامضمون حضرت شخ عبدالعزیز پر ہاروی پڑھا جس میں پچھ تسامحات پائے جاتے ہیں ان کی اصلاح کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے تا کہ حضرت محدث پر ہاروی جیسے نابغہ روزگار بزرگ کے حالات میں کسی قتم کا ابہام پیدا نہ ہو۔ مولانا محمد پر ہاروی جیسے نابغہ روزگار بزرگ کے حالات میں کسی قتم کا ابہام پیدا نہ ہو۔ مولانا محمد (۱۰) ..... فیضان نور گلشن ابرار

حضرت علامه فضل حق خير آبادي والطبيه:

۱۲۱۲ه ۱۲۱۲ه ایم ۱۲۱۱ میل خیر آبادیس پیدا ہوئے۔ آپکا سلسلہ نسب تمیں واسطوں سے سیدنا عمر فاروق ویل فیڈ تک پہنچتا ہے۔ اس لئے آپ کفار مبتدعین اور بدنہ ہوں سے کسی قتم کی رواداری کے قائل نہ نے۔ آپ کے والد ما جدمولا نافضل امام خیر آبادی، شاہ عبر العزیز محدث دہلوی کے ہم عصر اور اکا برعلماء میں شار ہوتے ہے۔ دہلی میں صدر العدور ہے۔ ہاتھی کی پاکلی پر پچبری آتے جاتے ، شاہ فضل حق خیر آبادی کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے۔ جب ان کی تعلیم کممل ہوگئی تو آئیس درس حدیث کیلئے شاہ عبد القادر محدث وہلوی کے سیرد کردیا۔

علامہ خیر آبادی نے ان کے علاوہ شاہ عبد العزیز محدث وہلوی سے بھی استفادہ کیا۔ حافظ سید محمطی خیر آبادی خلیفہ شاہ سلیمان تو نسوی سے فصوص الحکم کا درس لیا، حضرت شاہ دھوئن وہلوی کے دست پر طریقہ چشتیہ میں بیعت کی ۔ جم الدولہ وہیر الملک نظام جنگ مرز ااسداللہ غالب خان بہا در عرف مرز انوشہ آپ کے ہمعصر تھے۔ عالب نے آپ کے بارے میں کیا خوب کہا ہے:

''چولخودراجلوه سنج نازخوا ہم' ہم ازحق نضل حق ،رابازخوا ہم''

ا ۱۹۸۱ء میں قابض اگریز نے بطل حریت علامہ فضل حق خیر آبادی کوفتوی جہاد صادر کرنے اور مجاہدین جنگ آزادی کی مسلح قیادت کے پاداش میں گرفتار کرلیا اور آگریزوں کے ظلم سبتے ہوئے ۱۳۵۲ صفر ۱۲۵۸ اگست ۱۲۸۱ء میں جزیرہ انڈ مان میں مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے ۔ آپ نے بے شارکتا ہیں تحریر فرمائیں جو مختلف موضوعات پر تھیں ۔ تقیق الفتوی فی ابطال الطغوی ، امتناع النظیر ، الروض المحود فی

تحقیق وحدة الوجود، الثورة الهندیة ، الیواقیت المهر بیطبع بوچکی بین -شهباز طریقت حضرت خواجه محمرسلیمان تونسوی (پیریشهان) قدس سره:

شہرا ڈھر لفت محصرت تو اجہ کا اہمان کا ۱۸۳ کا عبل کو ہتان گرامی جو کہ اللہ کا ۱۸۳ کا عبل کو ہتان گرامی جو کی ۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت ذکر یا تھا جو افغانستان کے جعفر قبیلہ کے سروار مخصاور صاحب علم وضل ہے ۔ ان کے انتقال کے بعد ملا یوسف جعفر سے پہلے پر رہ سیارے پڑھے بھر میاں حسن علی کے پاس تو نسم میں فاری نظم ونٹر کی کتابیں اور میاں ولی جو تو نسم شریف کے قریب ہے ۔ اس کے بعد کو میاں ولی گھے ، جو تو نسم شریف کے قریب ہے ۔ اس کے بعد کو میاں ولی گھے ، جو تو نسم شریف کے قریب ہے ۔ اس کے بعد کو میان میں قاضی مجمد عاقل کے مدر سہ سے پڑھا۔ آپ کا سلسلہ طریقت قبلہ عالم حضرت خواجہ نو رمجہ مہاروی اور فخر الا ولین والآخرین حضرت مولا نا خواجہ فخر الدین وہلوی کے واسطے سے سلطان الہند غریب نو از خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی واسطے سے سلطان الہند غریب نو از خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی الحمیری قدس سرہ تک جا پہنچتا ہے۔

بدر این روسی کم میں کہ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی قدس سرہ نے اپنے خلیفہ اعظم حضرت قبلہ عالم خواجہ فورمجم مہاروی کوفر مایا کہ کو ہتان سلیمان کی بلند چوٹیوں خلیفہ اعظم حضرت قبلہ عالم خواجہ نورمجم مہاروی کوفر مایا کہ کو ہتان سلیمان کا وارث ہو پرایک شہباز جسکی پرواز سدرة امتحم سی کہ ہوگی۔ جو کو ہتان ملک سلیمان کا وارث ہو گا۔ جا دَاس کو ہرمقصود کو ہاتھ میں لاؤ۔ (نافع السالکین اردور جمہ ، مجمد سین للہی )

ا: راحت العاشقين ،مولوي محمد

۲: رساله در مسائل فقد، مولوی عبدالغفار ۳: نافع السالكين، مولا ناامام الدين

سم: ملفوظات خواج سليمان تونسوي مولوي غلام حيدر

۵: منتخب المناقب مولوي يارمحمدذ وقي

شارخلفاء متے جنہوں نے راجپوتانہ کے بہت سے مقامات پر خانقابیں قائم کیں ،ان میں ہے مولا ناحکیم الدین سیدمحداحس امروہی بہت بوے عالم اور صاحب تصانف کثیرہ تھے۔ ٨: حضرت مولا نافيض بخش لهي : بيكانير كے علاقے ميں سلسله كي اشاعت كي آپ کے جانشین مولا نا حافظ نا صرالدین تھے۔

9: حضرت خواجيمش الدين سيالوي: پنجاب ميں چشتيه سلسله کی اشاعت کی، ب شارلوگوں کوآپ نے خلافت دی، پیرحیدرشاہ جلال پوری، پیرمبرعلی شاہ گولژوی، صاحبز ادہ محمد دین ، مولوی فضل الدین جاچ وی ، اور مولوی معظم الدین مرولوی آپ کے نامور خلفاء تھے۔ ۱۰: سیدست عسری د بلوی، ۱۱: مولا نامحمد حیات د بلوی ١٢:مولا ناامام الدين مصنف نافع الساللين

(ب) مولوی امام الدین دُهدی ، کا ذکر تنویر القلوب فی ذکر انحوب المفوظات خواجه الله بخش تونسوى ميں موجود ہے۔ جو حضرت قبلہ عالم كے بيروني احاطه

بی علیم امام الدین پاکھنی ،آپ نے خودنوشت میں ذکر کیا۔ شاہی طبیب مهاراجه کورتھلہ تھے، کپورتھلہ میں دفن ہیں۔

آپ کے حالات ملفوظات میں بیتین نام ملتے ہیں جن کے حالات خلط ملط ہو گئے ہیں۔

۱۳: شخ احد مدنی ۱۴: سیدمتان شاه کابلی د بلی ١٥: ميال نظام الدين جمبي ١٦: پيرمحمد فاضل شاه ساكن گرهي شريف ان کے خلفاء میں سے خواجہ احمد میروی اور خواجہ نوراحمد بسالوی مشہور ہیں۔ پیرسیدامام علی شاه، سرگودها ۱۸: مولانا امیر الدین شاه وصال: ١٢٦٧ هما وصفر مين وصال فرمايا-

٢: منا قب شريف، حافظ احمه يارياليتني ٤ مناقب سليماني ،غلام محدخان ٨: منا قب المحويين، حاجي عجم الدين سليماني ٩: خاتم سليماني ،الله بخش بلوچ ١٠: سيرت سليمان ، مولوي صالح محد اا: تذكره المشائخ ،مولا بخش بنصندُ وي\_(١١)

خلفائے عظام:

ا: حضرت خواجه الله بخش تو نسوى \_آب كے پوتے اور جائشين بيں فضل حق خیرآ با دی کامشہورعلمی خاندان انہی کے حلقہ مریدین میں شامل تھا۔

٢: صاحبز اده غلام نصير الدين عرف كالے صاحب: حضرت مولا نا فخر الدين کے بوتے تھے، بہا درشاہ ظفر کوان سے عقیدت تھی۔

m: خليفة محمد بارال كلا چوى دره اساعيل خان،سب سے يملي ان كوخلافت ملى . ۴: صاحبزاده نور بخش مهاروی نبیره قبله عالم مهاروی والثن

۵: حضرت حافظ سيدمحم على خيرآ بادي -علامه فضل حق خيرآ بادي نے ان سے " فصوص الحكم" كا درس ليا تها\_ (منا قب حافظيه )

حضرت حافظ صاحب کے ایک نامورخلیفه مولانا احسن الزمال تھے جنہوں نے حیدر آباد دکن میں چشتیہ سلسلہ کی اشاعت کی۔

٢: حضرت مولانا مولوي محمعلى مكھٹرى ؛ بزے جيد عالم اور بڑے پائے ك

2: حضرت حاجى عجم الدين صاحب مصنف مناقب الحويين ،آپ كے ب (۱۱) .....حفرت خواجه محرسليمان تونسوي اوران كے خلفاء

بابسوم: جم نام علمائے كرام .....

حضرت شاه عبدالعزیز محدث د ہلوی مخطفیا پیر دلادت ۴۸ ۱۵ م/۱۹ ۱۵ هد بلی

شاہ عبدالعزیز ہم زمانہ بھی تھے ہم مرتبہ بھی تھے دیگر بعد کے دور کے اس اکثر ہم نامی کی وجہ سے ان کے حالات خلط ملط ہوجاتے ہیں اور ابہام پیدا ہوتا ہے مورخ یا مصنف کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر زبیداحمدنے''عربی ادبیات میں پاک وہند کا حصہ'' میں محدث دہلوی کو آپ کو معاصر لکھا ہے۔ (۱)

آ کِی تعلیم آپ کے والد ما جد کے آغوش میں ہوئی۔ آپ نے اپنے والدے جیج علوم ظاہری وباطنی پڑھے۔

آپ کواپنے والد بزرگوار کا مرید اور خلیفہ ہونے کا شرف حاصل ہے آپ ساری عمر روایت حدیث کی ہدایات میں مشغول رہے درس و تدریس آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ حدیث نبوی کا بودا جو آپ کے والد ما جدنے ہند وستان میں لگایا تھا آپ نے اس کو پروان چڑھایا آپ نے درس و تدریس ، افا فصل خصوصیات ، تذکرہ وعظ اور تعلیم و تربیت میں عمر گزاری آپ کے بہت سے شاگر دیتھ۔ جن کا شارعلاء فضلاء فقہا اور محدثین میں ہوتا ہے ، ملفوظات عزیزی ، عبالہ نافعہ اصول حدیث، بستان المحدثین، مجموعہ خمہ رسائل ، شرح میزان المنطق رسالہ فضائل خلفاء اربعہ المعروف بہ عزیز الاقتباس فی فضائل بناء انقاس۔ رسالہ تحفہ اثناعشری ہفیر فتح العزیز ، رسالہ غناء رسالہ بھے کنیزان ، رسالہ وسیلہ نجات، رسالہ تعفیل ، رسالہ اصول فہ جب ابی حفیفہ رسالہ محادج سمانی ، فناو کی عزیز ہیں ، سرالشہا دئین ، آپ کی تصانیف بہت مقبول ہوئیں۔ رسالہ محادج سمانی ، فناو کی عزیز ہی ، سرالشہا دئین ، آپ کی تصانیف بہت مقبول ہوئیں۔ (ا) .....عربی ادبیات میں یاک و ہند کا حصہ ، اردور جمہ ، مشاہر حسین رزاتی ، صفحہ : ۳۰

آپ کی رباعی جوسر وزدوعالم النات کی شان میں ہے۔

یاصاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنسر لقد نور القمر لا یمكن الشناء كماكان حقه بعداز خدا بزرگ توئی قصه مختصر عیم مومن خان مومن و بلوی نے تاریخ وفات كیا خوب كی ہے۔ دست بیدا دا جل سے بر رو یا ہو گئے دفتروں ،فضل وہنر ،لطف وكرم ، علم وعل "

DITTE

ماه شوال ۱۲۳۹ هيس عالم فاني سے عالم جاوداني کي طرف رجوع فرمايا۔ (۲) مولا ناعز بيز الدين عزيز بها وليوري علامينين

ولادت: دسمبرا۴۸ عنلع گوجرانواله ـخاندان جنجوعه وفات: ۵ دسمبر ۱۹۰۵ عبمقام بهاولپور

نواب صادق محمد خان رابع عباسی (متوفی ۱۸۹۹ء) کے درباری شاعر ہے۔
اعلی درج کے خوش قلم متے علم جفر میں کمال رکھتے ہے ''صادق الا خبار'' کے ایڈ پٹر بھی
رہے عربی و فارسی میں بڑا درجہ رکھتے ہے صاحب دیوان شاعر ہے فن تاریخ گوئی میں
متاز مقام حاصل تھا کئی کتب بھی تصنیف کیس۔آپ کے ایک فرزند کیپٹن منظور اسن
صاحب ہے ان کے ایک فرزند راجہ سلیم اختر صاحب جو سابق وزیراعظم پاکستان
فروالفقارعلی بھٹو مرحوم کے دور میں بہاو لپور کے مشنر تھے۔ان کے فرزند وسیم حسن راجا
یاکتان کے مشہور ومعروف کرکٹر ہیں۔ مولانا کی قبر کا نشان معلوم نہ ہوسکا۔ (۳)

(۲).....دلی کے باکیس خواجہ .....ثاہ ولی اللہ اور ان کا خاند ان (۳).....تذکر ہلوکِ شاہ ص۹۳

باب چهارم: كتوبات وخطابات .....

### مكتوب برباروي

حضرات علىا كرام كوجن كى بركتيس دائم وقائم ہوں معلوم ہوكہ صاحب فضيلت ومرتبه ملامحم علی نے ایک خط بھیجا اور کہا کہ حضرت جوفضلاء کے مرجع اور فضائل کے مجموعه علماء کے فخر فضلا کی سند مولوی شخ احمد صاحب جن کاعلم زیادہ ہواس فقیر کے بارہ مین اہانت کرتے ہوئے ایک شاگر د کو حکم دیا چند اعتراضات برسبیل امتحان تحریر کرے جب جناب صاحب کرامت حضرت مولانا موصوف نے رعایت ادب ضروری جانی۔ پہلے تو جواب ہے چیٹم پوشی کی لیکن عزیز لوگ ملامت کرنے پر کھڑے ہو گئے اوراس باد بی برآ ماده کیا۔لہذا سوالوں کا جواب تحریر ہے۔ اور بفدر چوسوسوال علم بحستی ، اصول ہیئت،مقد مات جفر علم اوفاق جس سے کہ فخر حضرت مولوی صاحب کا ان علوم سے ہے۔اجمالا زیر قلم لا یا اور بفتر تین اور چار دوسر نے علوم سے فی الحال اس حضرت يرلازم ہے جواب كھيں ياطعنه وعيب جوئى چھوڑ ديں۔ اگر جواب ديں كہم نے دين كے ہمراہ بيعلوم نہيں پڑھے توالک بڑاالزام ہے اس لئے كہ جب ايك مسلم كے جواب کوچھوڑ نا عالم کے الزام میں نقص ہے اور بہت سے علوم کو نہ جا ننا جو کہ ہرایک ان میں سے ہزار مسائل پرمشتل ہے ہزارالزامات ہو نگے اوراگر جواب دیں کہ بعض ان علوم میں سے شرعاً منع ہیں ،تو توجہ نہ ہوگی ۔اس لئے کہ بعض فقہا علم نجوم ، جفر ،رمل ، فلسفہ ، منطق اور تمام کے عقائد پر موقوف رکھا۔ پس بعض کوحرام جاننا اور بعض کے ساتھ فخر كرنا كوئىمعنى نهيس ركهتا \_ آخر كاربه فقير جواين سجهها ورعقل مندى پرفخر نهيس ركهتاليكن الله

آپ کی تصنیف' 'نظم الورع'' چارز با نوں (عربی، فارسی، اردو،سرائیکی) میں منظوم ہے۔ جوا ۱۳۰۱ھ میں بمبئی سے شائع ہوئی۔

### مولوي محمرعز بر الرحمٰن بهاولپوري:

دبیرالملک محمرعزیز الرحن بن مولا ناغلام رسول ۹ صفر ۱۲۹ه، کاپریل ۱۷۵ اکو بہاولپور میں پیدا ہوئے۔ مولا ناعزیز الرحن ابھی سات سال کے تھے کہ ان کے والدین کا انقال ہوگیا۔ حافظ اللہ بخش سے قرآن مجید پڑھا، ابتدائی نوشت خواند مشن سکول بہاولپور میں سکیھی۔ مرزا مصاحب بیگ نامی مدرس سے فارسی ادب وانشاء کی کتابیں پڑھیں میں سکیھی۔ مرزا مصاحب بیگ نامی مدرس سے فارسی ادب وانشاء کی کتابیں پڑھیں المحمد انصادی سے استفادہ کیا۔

مولانا کی ادارت میں ماہنامہ 'العزیز''بہاولپورسے طبع ہوتا تھا۔جس میں اردواور سرائیکی کے معیاری مضامین طبع ہوتے تھے انہوں نے فارسی عربی اردوسرائیکی زبانوں میں منظومات کا ذخیرہ چھوڑا ہے عزیز تخلص تھا۔ ابتداء میں مولانا وحید الدین سلیم پانی پتی سے اصلاح لی۔

مولا نامحموعزیز الرحمٰن ہے حسب ذیل کتابیں یا دگار ہیں:

ا \_ سفر نامه جج صادق،۲ \_ صبح صادق، نواب محمد صادق خان رابع کے سوانح حیات،۳ \_ مثنوی نو رونا ر ۔ ۴ \_ نعت عزیز \_ ۵ \_ د یوان عزیز (فارس ، عربی، اردو، سرائیکی ) ۲ \_ ترجمه وشرح د یوان فرید کے \_ ترجمه قرآن بزبان سرائیکی \_

آپ کا وصال ۱۹۴۳ء میں بہاولپور میں ہوا آپ کے صاحبزادے مولوی حفیظ الرحمٰن حفیظ تھے۔ 9 یتم نے کا فروں ( فلاسفہ بونان ) کےعلوم کی شریعت کا درجہ دے رکھا ہے۔ گویا یونان کے فلسفی تنہارے انبیاء ہیں ۔

ا ہے تھ تو بیار ہوتہاری بیاری دن بدن بر صربی ہے ہم شریعت کے علم سے اپناعلاج کروبس تمہار اصرف بہی علاج ہے۔

اا۔ نبی اکرم اللہ کی صحیح اور سن حدیثیں شفاء کا عجیب سرچشمہ ہیں اور یہی ہیشہ کیلئے تنہا راعلاج ہیں۔

ترجمه: مولانامحرعبدالحكيم شرف قادري مطبوعه مكتبه قادربيلا مور

\*\*\*

왕 .....احوال و آثار: طلامه عبدالعزيز يرباروى والشي يسي العوال و آثار: طلامه عبدالعزيز يرباروى والشي

کی حکمت اوراس کے بے شار فضائل سے متبجب ہے کہ باریک علوم کی قسمیں صاحب قصور کی ذہن پر جو کہ بچپن سے کم فہمی کے ساتھ منسوب تھا بغیر پڑھے کھل گئے اوراسکی قدرت سے حیران کہ ہم زماں لوگوں کو بخیال تعصب النکے فائدے حاصل کرنے سے محروم کیا ۔ خیر فی الحال حضرت مولوی اور تمام بزرگ علماء سے امید رکھتا ہے کہ تمام سوالوں اور جو ابوں کا مطالعہ کریں اور کرم نوازیوں اور مہر بانیوں سے دور نہ رکھیں۔ والسلام والسلام

علاء سے خطاب

ا۔اے ہند کے علماءتم سلامت رہواور اللہ تعالی کے فضل وکرم سے تمہاری مصیبتیں دور ہوں

۲ے تم علوم عقلیہ کے ذریعے سعادت کے حصول کے خواہاں ہو مجھے خدشہ ہے کہ تمہاری آرز وخاک میں ندل جائے۔

ساکیونکہ اثیر الدین البهری کی کتابوں (ہدایۃ الحکمۃ وغیرہ) میں پچھ بھی ہدایت نہیں اور نہ ہی بولی ابن سینا کی کتاب اشارات میں تبہارے لیے شفاہے۔

سمدابن سینا کی کتاب''مطالع الانور''سے ہدایت کا آفتاب طلوع نہ ہوسکا اس کے اوراق تمہارے لیے روشن نہیں تاریکی ہیں۔

۵۔ صدرالدین شیرازی کی کتاب ''صدرا'' (شرح ہدایۃ الحکمۃ ) سے شرح صدر نہیں ہوتا بلکہ سینے کی قد ورت بڑھ جاتی ہے۔

۲۔ مولانامحمود جو نپوری کی کتاب شمس باز خہ (در خشد ہ باب) جب رونما ہوئی تواس میں پھی تابانی نہیں بلکہ اس سے تو تمہاری ذکاوت رات کی طرح تاریخ ہوگئی ہے۔ ۷۔ مولا نامحمہ اللہ بہاری کی دسلم العلوم'' کی طرف عروج کا ذریعے نہیں بلکہ بعض اوقات تو پستی کا سبب بن جاتی ہے۔

#### حيات نونجشي -بحيثيت معبر (خواب شناس):

آئنده پیش آنے والے واقعات جانے کاطریقہ'' ببشرات'' کے سوااور پچھ نه دوگار (مديث مارک)

علاء اصفیاء کے خواب اگر سے نکلتے ہیں تو اس کی بڑی وجدان کی روحانی قوت ہوتی ہے اورجس وقت وہ خواب میں مستقبل کی جھک دیکھ لیتے ہیں اور آئندہ واقعات کی آسانی سے نشان وہی کرتے ہیں جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ حضرت پر ہاروی بھی خواب شناسی یا تعبیر بتانے کے علم سے باخبر تھے۔اوران کی بتائی ہوئی تعبیر كي عرصه بعد درست ثابت موكى جناب سيد شابجهان شاه وثيقه نوليس رموز عارفه قلمي مخطوط ورق نمبرا ٢٤ مين تحريفر مات بين-

حضرت خواجه خدا بخش سجري (٢) والطبي نے ايك رات خواب ميں ويكها كه میدان قیامت قائم ہے حشر میں ہر مخص حیران ویریشان ہے ہر طرف سے نفسانفسی کی صدائے دلخراش آرہی ہے بل صراط کے نیچے آتش دوزخ بھڑک رہی ہے بل صراط عبور کرنے اوراس پرسے بھی سلامت گزرجانے کا فکر دامن گیرے مگر بل صراط برقدم رکھنے کا حوصلہ کلیل ہے مخلوقات وسیلہ ڈھونڈنے کے لیے بے قرار ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مرد درولیش بل صراط کے اس طرف کھڑے ہیں اور ہاتھ سے پکڑ پکڑ کہ مخلوق خدا کو بل صراط یار کرار ہے ہیں اچا تک دل میں خیال آیا کہ کاش ہیر برگ مجھ کو بھی بل صراط یار کرادیں ابھی خیال ہی آیا تھا کہ اس مرد قلندر نے آپکو ہاتھ سے پکڑ کر پارکرادیاجونبی آپ نے بل صراط پارکیا آپ فورابیدار ہوگئے۔

وه خواب والا واقعه اورمر دخدامن وعن ذبهن شين تنصيان كي شكل وصورت

(٢).... بخرايك بستى كانام ہے جوعلاقہ ڈیرہ غازی خان کے قرب وجوار میں واقع ہے۔

# الشیخ پر ہاروی کے علمی وروحانی کارناہے

شخ برباروی کا سب سے براعلمی کارنامہ ان کی تصانیف ہیں جوشریعت وطریقت کے طلب گاروں کے لیے اور تصوف وفلفہ کے دل دادگان کے لیے معلومات كااجم ذخيره بين-

مر جوشرت آپ نے "العمر اس شرح لشرح عقائد" سے حاصل کی وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔

جس میں آپ نے قرآن وحدیث ، سیرت وتفسیر فقہ ومنطق سے عقائد اسلاميه پرزور ديا - علاوه ازين "مرام الكلام في عقائد الاسلام" اور" ايمان كامل ، بھی اس سلسلہ کی اہم کڑی ہیں -

آب حضرت مولانا جلال الدين رومي رحمته الله عليه اور حضرت الشيخ محي الدين ابن العربي ك فلف نظر ميه وحدت الوجود ي بهت ممّا تر نظراً ت بي ملم صوفیه کامیدفلسفه مهندو بو گیول اور بونانی فکسفیول پرجھی اثر انداز موااس طرح نام دیو، بھگت کبیر، گرونا نک وغیرہ پرمسلمانوں کے خیالات اثر انداز ہوئے لگے

كردارومل كى اصلاح كے ليے آپ نے سيج اسلامى تصوف كانمونہ پيش كيا اور مساجد خانقا ہوں میں اشاعت علم کے علاوہ عقائد ونظریات کی اصلاح کے لیے مجامدانہ خد مات سرانجام دیں ۔ چنخ پر ہاروی اسلام کی نشاۃ ٹانیہ کے سب سے بڑے ملغ تے انہوں نے بلند پایہ تصانیف کے ذریعے فکری انقلاب ہریا کیا اور تعلیمی نظریات کو

پیش گوئیاں کیں آپ نے سراقہ بن جاشم کو کہا جو آپ کے پیچھے آپ کوتل کرنے کی غرض سے آرہا تھا کہ سراقہ میں تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے تنگن دیکھ رہا ہوں اور بعد میں یہ بات سے ابت ہوئی۔انہوں نے کہا کہ پیش گوئی کی اپنی ایک مفیقت ہے۔ پیش گوئی عام آ دی نہیں کرسکتا مفتی صفد رعلی قا دری نے کہا عام آ دمی پیش گوئی نہیں کرسکتا انبیاء کرام مطلع ہوتے ہیں اور وہ غیب کی اطلاع دیتے ہیں۔اس میں تا خیر بھی ہوسکتی

حضرت شاہ نعمت اللہ ولی تشمیری کی پیش گوئیاں اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمة الله عليها ہے منسوب كتاب انيس الا رواح ميں جو پيش گوئياں كى گئی ہيں ، وہ بہت مقبول ہوئیں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ درست ٹابت ہورہی ہیں۔

محکم موسمیات والےموسم کے بارے میں بذریعہ آلات سائنس پراگریقین کر لیاجا تا ہے تواللہ تعالی کے نیک بندے سے بذر بعدالہام کیوں نہیں یقین کیا جاسکتا۔ پیش گوئی انبیاء کرام وحی کے ذریعے اولیاء کرام الہام کے ذریعے اور آج کل کے ماہرنجوم علم نجوم کے ذریعے کرتے ہیں انبیاءاولیاء کی پیش گوئی ہمیشہ پچے ثابت ہوئی ہے علامہ پر ہاروی نے پیش کوئی فرمائی۔

یر ہارشریف کے ایک معمر بزرگ رائے اللہ بخش پر ہار نے بتایا کہ ہم نے ایے آباؤ اجدادے سا ہے کدرائے ہوت پر ہارنے حضرت علامہ صاحب ہے جیت ہونے کی درخواست کی تو حضرت پر ہاروی نے فرمایا کہ آپ حضرت خواجہ محمد سلیمان تو نسوی مینید کے مرید ہوجا تیں ان کا سلسلہ طریقت تا قیامت جاری وساری رہے گا۔ درسنه غاشي هجري دوقران خواېد بود از يع مهدي و د جال نشال خوامد بود

ترجمہ: دوصد یوں کے درمیان سورج وجا ندگر بن ہوگا جومبدی ودجال

دل میں ساچکی تھی کیکن کوئی اتا پتا نہ تھا۔متعدد علماء سے اپنا خواب بیان کیا مگر کوئی تسلی بخش تعبیر حاصل نه کر سکے ۔ان ایام میں حضرت علامہ عبدالعزیزیر ہاروی بستی پر ہاراں میں جلوہ افروز تھے اور اپنے قیض و کمالات سے شہرہ آفاق تھے۔حضرت خدا بخش سنجری حفرت پر ہاروی کی خدمت میں حصول تعبیر خواب کے لیے حاضر ہوئے اور قصہ خواب گوش گزار کیا۔حضرت علامہ عبدالعزیز پر ہاروی عالم باعمل ولی کامل تھے انہوں نے خواب س کرفر ما یا اس مرد خدا سے تمہاری ملا قات ضرور ہوگی۔ ہاں جس وقت اس مرد خدا کا دامن ہاتھ آ جائے تو تا حیات ان کی صحبت سے علیحد گی اختیار نہ کرنا اوراس مرد خداجسکی شکل وصورت سے آپ بخوبی واقف ہیں بزرگان دین کی صحبت میں تلاش كرين حفرت ير باردي كا فرمان ذيشان سن كرحفرت سنجرى في تمام علاقے كا سفر اختیار کیا اور ہر بزرگ کے ہاں حاضری دی اور حاضرین کو بحس وانہاک ہے دیکھتے تھے ایک مرتبہ حضرت پیرپٹھان خواجہ محد سلیمان تو نسوی قدس سرہ کی محفل میں تو نسہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں پر آئی نظر حضرت پیرسیال لجیال خواجہ ممس الدین سالوی علیہ الرحمتہ پر پڑی۔جن کے بارے میں حضرت پر ہاروی نے بتایا تھا آپ ان سے دست بیعت ہو گئے اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔

پیش گوئی کرنا اسلام میں حرام نہیں ۔صرف دعویٰ کرنا حرام ہے۔ عام آ دمی پیش گوئی نہیں کرسکتا کیونکہ اندازے اور قیانے گمراہ کرنے والی بات ہے لیکن اللہ تعالی کے انبیائے کرام پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ان خیالات کا اظہار دارالعلوم دیوبند کے فتوی پررڈمل میں علماء کرام نے کیا۔علامہ ابتسام البی ظہیراور محمد اصغرفاروق نے کہا کہ پیش گوئی کرنا حرام نہیں ہے کیونکہ انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں نے کئ

کے ظہور کی علامت ہوگا۔

کہہ گئے ہیں بات کی حفرت عبدالعزیز اس طرح ظاہر ہوئی ہے عظمت عبدالعزیز عمر ان کی مخفر جو سات کم جالیس تھی عاشقانه مومنانه معجزه تقمى زندگى سنہ غاشی شعر اعلیٰ پیش گوئی سے مجرا اہل وانش کے لئے برباروی تھا مقتدی وو قران میں جاند سورج جب بھی گہنا کیں گے اس لئے برباروی بھی میرو ماہ کیلائیں کے تھا بلاکا حافظہ قرآن کا مخزن بنا موضع پر بار آصف وادی ایمن بنا

مكتؤب عبرالحميدآ صف مدينة ثاؤن فيصل آباد بنام متین کاشمیری محرره ۱۹۹۴ء۔ کے۔۹

کیماگری:

میلم کیمیا بہت قدیم زمانے سے سینہ بسینہ چلا آرہا ہے بوے بوے موے حکمائے ز مانه کواس علم پر بہت عبور حاصل تھا۔ آج بھی خال خال ایسے حضرت موجود ہیں۔ جو اس علم پرمکمل دسترس رکھتے ہیں بورپ والے تا نے اور جاندی کی ماہیت کو بدلنے والعلم سے کورے ہیں اور خدا کاشکر ہے ایبا نا درالوجودعلم ابھی تک مسلمانوں کے

سلسلہ چشتیہ کے ایک درولیش مولانا عبدالعزیز پر ہاروی ہوگزرے ہیں انہوں نے علم کیمیا اور دوسرے علوم پراپنے علم لدنی سے ایک رسالہ تحریر کیا تھا جس میں

احوال و آثاد:علام عبدالعزيز باردى والله الله عبدالعزيز باردى والله میں علم کیمیا علم سیمیا علم ریمیا علم هیمیا وغیرہ پر بہت روشنی ڈالی تھی شاید خال خال ہی سی صاحب کے پاس اب بھی برسالہ موجود ہوگا ان مخفی علوم پر بہت ساری راز کی باتين تکھي ہوتی ہيں۔(٣)

(ارراقم نے اکثر بزرگوں سے ان کے متعلق بیائے کہ بیلم جس کوآتا ہے وہ نہیں بنا تا اور جو بنا تا ہے اسے نہیں آتا۔ ماسوائے اولیاء واصفیاء کے۔)

كيميا دريميا وسيميا

ک نه داند جزیذات اولیاء (مثنوی مولاناروم) حضرت خواجه غلام محمرامام باك جلوى والشيلير كامعمه

ططرفه (جاندی الهائیس منزلیل ہیں۔ان میں سے طرفدنویں منزل ہے۔ حروف ابجر بھی اٹھائیس ہیں ان کاتعلق بھی ہرایک منزل ہے ہے۔) حک سرعجیبہ قول نی سر ور داخیر بشر دا۔۔۔۔

جس میں امام پاک جلوی وطعیے نے " حواللہ" اسم اعظم تحریر فرمایا ہے۔" محبوب الطالبين '۔ امرتسر سے پنڈت گردھاری تعلمنجم وجفار سیالکوٹی نے چھپوائی اس میں ایک معمداسم اعظم فاری منظوم خواجہ نصیر الدین طوی کا تھا جسے طل کرنے والے کو گردهاری معل نے پانچ ہزاررو ہے رکھا تھا وہ معمدامام پاک جلوی کے مرید خاص حکیم احدياروثونے حل كيا۔علاوه ازيں حكيم احمديان وثو صاحب راقم كواسينے ايك مكتوب ميں

حضرت عليم اما أم الدين يالميني مصنف "مخزن أسير" كامعممل حب (كا فوراز كاررفته وآخر قرنفل است)

جو کسی انسان یا حیوان کو کھلا دیں تو وہ آپ کے چیچے دوڑ اچلا آئے گا۔وہ بھی (m) .....روحانی ما بهنامه" آئینقست "لا بورایریل ۱۹۹۴ و (مضمون سید صفدر حسین قادری) ایک مخص اس کے پاس بھیج کراس کامنخر کر دے گا جو بیعلم اس کوتشلیم کرے گا اور اللہ نغالی ہرچیزیر قا درہے۔ (۴م)

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

Company of the Company of the Company

حل کر کے آزمایا ہے۔ حال ہی میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے شاگر د خاص حضرت خواجہ سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ کا ایک رسالہ'' الاکسیر مع النکسیر'' راقم کی نظر

ہے گزراجے انہوں نے علم تکسیر میں چھیا دیا۔

علم کیمیااورعلم تکسیرکا ما ہر ہی اس کوحل کرسکتا ہے حضرت سفیان ثوری کے نسخہ سے کی شرح جس کوآیت قرآن مجید سے نکال کر پانچ حروف میں مخفی کیا گیا ہے۔ رسالہ ھذا کومولوی معین الدین احمد سیکریٹری المجمن الکیمیاء نے بقاعدہ جفر

ر من میں میں ہے ہوں ہیں اور میں اور ہیں اور ہیں ہے۔ انتخراج کیا۔ جو بڑے خاصے کی چیز ہے اس کی نقل حضرت علیم محمد موی امر تسری رحمتہ اللہ علیہ کے ذخیر کتب میں بھی موجود ہے۔

جوفخص علم كيميا سيح طريقة سے حاصل كرنا چاہيے اسے لا زم ہے كه پاك ہوكر متواتر چاليس روز بے ركھے اور ذى روح سے كمل پر ہيز كر بے طال روزى سے افطار كر بے اور ہر شب سورة الشمس سورة واليل سورة والفحى اور سورة الم نشرح ہرايك سات مرتبداور آيت " قُيلِ اللّٰهِ مَّالِكَ الْمُلْكِ ..... بِغَيْدٍ حِسَابٍ " تك ٣٠ بار پڑھ كريد عايز ھے۔

"اللهُمَّ إِنِّي أَسْنَلُكَ بِقُدُرَ تِكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَتَخَيَّرُتَ لِكُلَّ شَيْءٍ يَا اَحُدُ يَا صَمَدُ يَا وِتُرُ يَاحَتُ يَا قَيُّومُ أَنْ تُصَلِّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَنْ تُسَخِّرَ لِكَ يَا صَمَدُ يَا وِتُرُ يَاحَتُ يَا قَيُّومُ أَنْ تُصَلِّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إَنْ تُسَخِّرَ لِيَ الْعِلْمَ الَّذِي سَعَرُتَهُ عَلَى كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ وَاكْرَمْتَ بِهِ كَثِيْرًا مِنْ عِبَادِكَ لِيَ الْعِلْمَ الَّذِي يَا كَنِي يَا عَنِي يَا عَنِي يَا مُنْفِي يَا عَنِي يَا مَعْنِي يَا مَعْنَى السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاثَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاثَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَنْ سَوَاكَ النَّكَ مُلِكُ الْمَالُونُ وَيَعْنِي لَكَ مَعَالِيْهُ لُو السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاثَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَنْ سَوَاكَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاثَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ مَالِي السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاثَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاثَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ اللَّيْ مَنْ السَّمْوَاتِ وَالْارْضِ وَاثَنْ تَعْلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ مَنْ عَلَى مُنْ السَّمْوَاتِ وَالْارْضِ وَاثَنْ عَلَى مَا عَلَى الْمَالِمُ وَالْمَالِقُولُ السَّمْوَاتِ وَالْارُضِ وَاثَنْ عَلَى مُنْ الْمَالِقُ مَنْ الْمَالَقِ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ الْمَالُولُ وَلَالْمُ فَا الْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُ وَالْمُعْمِي الْمَالِي فَيْ إِلَيْهُ مِلْكُ الْمُعْلَى الْمُعْمِي الْمَالِقُ فَيْ الْمُعْلِقِي فَيْ الْمَالُولُ وَالْمُعْلَى الْمَالُولُ وَالْمُعْمِي الْمُعْلَى الْمَالُولُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالُولُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمَالِقُولُ وَالْمُ لِلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالَقُولُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالَقُولُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمَالِقُولُ وَالْمُ الْمُعْمِلُ الْمُ

حب متواتر جاليس دن يمل يوراكر على توالله تعالى خواب يابيدار مين

... 283

اده میں تبدیل مور بی ہیں۔

مادہ کے باریک ترین ذریے بعنی ایٹم کو مزید تقسیم کرنا ناممکن تھالیکن اب

معلوم ہوا کہایٹم میں توایک دنیا ہی آباد ہے۔

سائنس انسانی علوم کے ارتفاکا نام ہے۔ اس میں تغیر پذیری کا امکان ہر کھے۔ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس اپنے نتائج کو قطعی اور آخری قرار نہیں دیتی آج دنیا میں جتنے بھی سائنسی نظریات ہیں وہ ردو قبول اور قبول ورد کے مرحلوں سے بار ہا گزرنے کے بعد موجودہ شکل میں ہم تک بہنچ ہیں مثلا۔

فیاغورث کے ہاں تمام کا گنات زمین کے اردگردگھوم رہی تھی۔ فیا نکیونے زمین کومرکز مان کرتمام اجرام ساوی کواس کے گردگھما دیا تھا۔ شخ پر ہاروی نے اپنی کتاب'' الاوقیا نوس'' میں حرکت زمین کے فلسفہ کا رد

اور اعلیمضر ت بریلوی نے اپنی کتاب'' فوزمبین'' میں قرآن وحدیث کی اور اعلیمضر ت بریلوی نے اپنی کتاب'' فوزمبین'' میں قرآن وحدیث کی روشیٰ میں دنیائے سائنس کو چیلنج کیا کہ زمین ساکن ہے گردش اور حرکت سے اس کا کوئی سروکا رنہیں ۔

#### زمین ساکن ہے:

اِنَّ اللَّهَ يُمُسِكُ السَّمُوَاتِ وَالْكَرْضَ أَنْ تَرُولُا وَلَئِنْ زَالْتَااِنُ أَمْسَكُهُمَا اِنَّ اللَّهُ يُمُسِكُ السَّمُواتِ وَالْكَرْضَ أَنْ تَرُولُا وَلَئِنْ زَالْتَااِنُ أَمْسَكُهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ٥(١)

ین بسیوری ترجمہ: بے شک اللہ تعالی رو کے ہوئے ہے زمین کو اور آسانوں کو تا کہ بنش نہ

#### -45

# مسلمان اورقديم وجديدعلوم وفنون

عام طور پریہ مجھا جاتا ہے کہ اہل پورپ نے علم کی روشنی پونانی سائٹ دانوں فیٹا غورث، اقلیدس ، ارشمیدس، ارسطو اور افلاطون وغیرہ سے مستعار کی جنمیں سائٹندانوں کا جدا مجر سمجھا جاتا ہے۔لیکن تحقیق وتجسس کے عبر آزما رائے یعنی تجربہ، مشاہدہ اور پیائش وغیرہ سے اہل یونان بے خبر سے وہ حقائق کومنظم کر کے ان سے عمومی متابح اخذ کر کے نظریات قائم کرتے ہے۔ مثال کے طور پر برصغیر پاک و ہند کی دینی متابح اخذ کر کے نظریات قائم کرتے ہے۔مثال کے طور پر برصغیر پاک و ہندگی دینی علمی اور روحانی شخصیات میں سے شخصی محدث پر ہاروی اپنی کتاب ''التمر فی تنقیح فلف '' میں اور اعلیم سے اور محدث بر ملوی نے اپنی کتاب ''الکلمة الملہم '' یونانی فلفے کا بحر پورد دکیا۔

تحقیق ومشاہدہ کی اصل روح کو اہل یورپ میں مسلمانوں نے داخل کیا۔ عربوں کی سائنسی تحقیق کا یورپی زبانوں میں ترجمہ کرنے والوں کو جو نام سب سے زیادہ سحرانگیزنظرآتے ہیں۔وہ البیرونی۔الکندی اور ابن البیشم کے ہیں۔جس پر بعد کے آنے والے یورپی سائنس دانوں نے اپنے علوم کی بنیادیں استوارکیں۔

یدکا ئنات ابھی تک ناتمام ہے گویا! که آرہی و مادم صدائے کن فیکو ن

کا نئات کے بارے میں بہت سے قدیم نظریات سی ڈابٹ نہیں ہو سکے جدید سائنس دانوں اورفلسفیوں نے شاندروزمحنت اور ہمت واستقلال سے کا نئات کے ٹی سربستہ رازوں کی نقاب کشائی کی ہے انہوں ثابت کیا کہ ہرآن مادہ قوت میں اور قوت

<sup>(</sup>١) ..... ياره٢٦ سورة فاطرآيت:٢١

140

ام احدرضا بریلوی (م ۱۳۲۰ه ۱۹۲۱) کے وائس چانسلرعلی گڑھ یونیورٹی ڈاکٹر سرضیاءالدین سے گہرے مراسم تھے۔

🖈 ..... و اكثر عبدالقدير خان (موجوده) عالمي شهرت يافته اينمي سائنسدان ہیں ۔ گولڑ ، شریف اورنو رپورشا ہاں اسلام کی مقدس میں رہائش پذیر ہیں ۔ دُاكْتُر مِحْمِهِ مَا لِكَ ( دُيرِ عَازِي خَانِ ) ' قرآن وايثي پروگرام' ميں سائنسي مفکرین کوتین ادوار میں تقسیم کرتے ہیں ۔انہوں نے دوسرے دور میں حضرت امام احمد رضا اور ڈاکٹر عبدالقد سرخان کوتو شامل کیالیکن حضرت امام الدین پاکٹنی اوراکشنج عبد العزيزير بإروى كوشامل نبيس كيا-

معارف رضا شاره یازد مم انٹرنیشنل ایدیشن کراچی کے صفحہ ۲۰ تا ۲۱ پرا قبال احراختر قا دری کراچی کامضمون بنام''امام احمد رضا اور ڈاکٹر سرضیاءالدین''شاکع ہوا۔ جس میں انہوں نے مسلمان مفکرین ، سائنسدانوں ، حکماء وفلا سفہ کی فہرست میں حضرت شخ الاسلام عبدالعزيزير بإردى اورحضرت حكيم امام الدين پاکپتني كا ذ كرنېيس كيا-

\*\*\*

كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ زائل ہونے سے مراد جنبشیں کرناخواہ وہ حرکت مستقیمہ ہویا حرکت مستر کیرہ۔ زمین در حب اوساکن فلک د رعشق ا و شید ا

(36)

ز مین اس کی محبت میں ساکن ہے اور آسمان اس کے عشق میں دیوانہ ہے۔ معلوم ہوا زمین گھومتی ہے نہ آ ان بلکہ سورج جا ندسیارے گردش کرتے

-01

ز مین اور جا ند کی اپنی روشی نہیں سورج کی روشنی سے منور ہیں۔ دونوں گول كرے ہيں ايك وفت ميں ان كا نصف حصه روش اور نصف حصه تاريك رہتا ہے۔ روش حصے کودن اور تاریک حصے کورات کہتے ہیں۔

مسلم مفكرين ،سائنس دان ،فلاسفها ورحكماء:

🖈 ..... ﷺ عبدالعزیز محدث پر ہاروی ،نواب مظفرخان شہید والئی ملتان کے احباب خاص تنے، ۲۲ مختلف علوم وفنون پر دسترس رکھتے تھے۔

لله اور الدين ياكيتني (مااساه ١٨٩٠/ء)\_علم طب اور روحانیات پر پندرہ کتب مرتب کیں مخزن اکسیر کوشہرت حاصل ہوئی۔ ۲۲۱ھ سے ۱۲۵۳ ه تک د ہلی میں اکبرشاہ ثانی کے در باری طبیب رہے۔ بعد میں مہاراجہ رند هیر سنگھ کپورتھلہ کے خاص الخواص تھے۔منثی نول کشورکھنؤنے ان کی اکثر کتب کوشائع کیا \_ جس میں انہوں نے انہیں'' جالینوس دورال'' '' افلاطونِ زمال'اور''سقراط دوران "" بقراط زمال "كها\_

مهربان وعنايت مشرجناب مولوي سعيداحمه صاحب السلام عليكم:

جناب ڈاکٹر اقبال صاحب کا بیخط ہے جومیرے پاس آیا تھا حسب طلب آ يكي ارسال خدمت كرر بابول-

 ۱۹۳۰ نومبر ۱۹۳۰ سراج الدین غفرلداز بهاولپورعلامه اقبال کے خط پرتاریخ درج ذیل نہیں مکتوب الیہ جناب سراج الدین نے ۳۰ نومبر ۱۹۳۰ کو یہ خط ضروری کاروانی کے لیے ایک بزرگ مولوی سعید احمد کو بھیجا۔

مکتوب محمرحسن میرانی بنام مصنف ۱۹۹۳-۱۱-۲

بیخط علامدنے بہاولپور کے چیف جج میرسراج الدین مرحوم کولکھاتھا جو ۱۹۲۹میں ہمر اس سال فوت ہوئے اور میرصاحب مرحوم نے بیخط مولوی مس الدین علوی بہاولپوری کے ور ثاء کو دیا۔ بعد میں سیخط مولوی فضل الله فاروقی بہاولپوری کے کتب خانہ میں تھا ان کی وفات کے بعدان کا کتب خاند میر زاہد حسن صاحب رحیم یارخان نے خرید لیا۔

علامه اقبال نے جو خط میرسید سراج الدین بہاولپوری کو لکھا تھا وہ سابق ریاست بہاولپور کے چیف جسٹس تھے اور لا ہور کے مشہور ومعروف جج سیدم کرلطیف متوفی ١٩٠٢ كے چھوٹے بھائى تھے۔ مير صاحب نے علامه اقبال كا خط مولوى سعيد احمد علوی مرحوم کو دیا جومولوی منظور احمد علوی مرحوم شاہی مؤرخ کے والد تھے بیہ خط مولوی فضل محد عرف فضل الله سابق في متو في ١٩٨٣ء ولد ابن مولوى فيض محمه بنشنر وُسر كث فيج کے کتب خانہ میں بڑنج گیا۔ کا مران فاروقی اس خاندان کے فرد ہیں۔ (م)

(٧) ..... كتوب محرصن ميراني بنام مؤلف 95-5-4

باب مفتم .....هٔ علامه پر ماروی سے علامه اقبال کی عقیدت

حضرت شاعرمشرق مفكر اسلام علامه اقبال نے جاوید نامه منظوم فارسی مرتب كرتے ہوئے بزرگان دين كى كتابوں كے متعلق اپنے معاصرين اہل عالم ودائش كو متعدد خطوط لکھے تو مولوی محمرصالح اویب تو نسوی نے علامہ پر ہاروی اوران کی کتاب'' سرالسماء ''جوفلکیات ہے متعلق کا تعارف کرایا تو آپ بہت متاثر ہوئے اورانہوں نے اس کتاب کے حصول کیلیے مولوی صالح ادیب تو نسوی اور شجاع معمی کو خطوط لکھے جو ا قبال نامه جلد دوئم میں موجود ہیں۔

گزشتہ دنوں دہلی سے شائع ہونے والی کتاب کلیات مکا تیب اقبال ۳ جلد، مرتبه سیدمظفر حسین برنی نے اردوا کا دمی دہلی ۱۹۹۳ سے شائع کی جس میں اقبال نامه کے تمام مکتوب شامل ہیں اور جن پر تاریخ درج نبھی اس پرانداز اتاریخ درج کر دی ہے اور اہم جگہوں پر حاشیہ بھی دیا گیا ہے جس میں کتابوں کی تفصیل اور اشخاص کے حالات بھی درج ہیں اوران مکا تیب کو بھی شامل کیا گیاہے جوغیر مطبوعہ تھے۔

ایک غیرمطبوعه خط کے بارے میں کہ 'المعارف' والوں کو کیسے ملا اور محمد حس میرانی نے اینے خط میں اس کا ذکر کیا ، بہاولپور سے جناب محمد کا مران فاروتی نے ازراہ کرم المعارف میں اشاعت کے لیے تین خطوط کی فوٹو کا پیاں ارسال کی ہیں ہے خطوط انہیں مولوی فضل محمد مرحوم (التوفي ٢٦، جولائي١٩٨٣ بهاولدر)سابق ڈسٹرکٹ بھے کتب خانے سے دستیاب ہیں۔

اس خط کے حاشے پر مکتوب الیہ سراج الدین نے مندرجہ ذیل سطور لکھ کر مولوی سعیداحد کو یہ خط بھیجا (جومولوی تمس الدین کے بیٹے سعیداحد علوی تھے ) یوتے سا تا اس لیے ہوں آپ بیتی خدا تجھ کو میرا دمساز کر دے جھیٹ کر فکر کے پر نوچ ڈالوں میں صوفی ہوں مجھے شہباز کر دے (صوفی خدا بخش سیرانی اولیی علیہ کوٹ ادو)

جمع الخوم:

ستاروں کو مختلف گرو نوں میں تقسیم کیا گیا ہے ان گرو پوں کو مجمع النجوم کہتے ہیں عام نظر سے دیکھنے سے بیستاروں کا مجموعہ نظر آتا ہے اور اس میں ستارے ایک دوسرے کے قریب نظر آتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں۔

پرانے زمانے کے لوگوں نے آسان پرمتعدد مجمع النجوم تصور کر لیے تھے اور ہر مجمع النجوم میں ستاروں کو ملا کرائگی فرضی اشکال اپنے ذہن میں بنالی تھیں کو کی شکل کسی جانور کی اورکوئی کسی شخصیت کی اسی بنا پر مجمع النجوم کا نام رکھا گیا۔ جو شال کی طرف نظر آتا ہے۔

orion porsius scorpio small Bear Big Bear

مثلا، دب اکبر، دب اصغر، عقرب، فرساوس، جبار وغیره ان خیالی شکلوں کی بدولت ستاروں کو آسانی سے پہچانا جا تا ہے۔اوران کی مدد سے ست اور مقام اور وقت کا تعین کیا جاسکتا ہے۔

قطبی ستارہ قطب شالی کے عین اوپر ہوتا ہے اس لئے رات کے وقت اس کے مدد سے متیں معلوم کی جاتی ہیں۔رات کومطلع صاف ہوتو چھوٹے چھوٹے ستاروں ستاروں ہے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی تو شاہیں ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آساں اور بھی ہیں شاعر مشرق کا ایک عظیم تخیل ہے جو حقائق پڑئی ہے۔ تاہم دنیا بھر کے ممتاز سائنس دان اور ماہرین فلکیات موجودہ صدی کے

آغاز ہی سے اس بات کی کھوج میں ہیں کہ کیا کا نئات میں ہماری زمین کی طرح اور بھی زمینیں ہیں اور کیاان پر بھی کسی شم کی اونی یااعلی زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں۔

یہ مسئلہ جتنا دلچیپ ہے اتنا ہی مشکل بھی کیونکہ سب سے پہلے ہم کو ساری کا نئات کا تصورا پنے ذہن میں ملتا ہوگا۔ اس بارے میں فی الحال اتنا کہد دینا کافی ہے کہ انتہائی کوشش کے باوجود ہم کا نئات کی وسعتوں کونہیں پاسکتے ہیں۔ دوسری مشکل کا نئات کی ابتداء اور نتہا سے متعلق ہے اس بارے میں بھی مختلف نظریات ہیں اور تا حال کسی ایک نظریات ہیں اور تا حال کسی ایک نظریہ پر اتفاق رائے نہیں ہوا ہے۔ گر اہل اللہ کی نظر ان سب اور تا حال کسی ایک نظریہ پر اتفاق رائے نہیں ہوا ہے۔ گر اہل اللہ کی نظر ان سب جہانوں پر ہوتی ہے۔

شیخ پر ہاروی کی کتاب''سرائسماء''کے مطالعہ کے بعد مذکورہ بالاشعر کہا گیا ہے۔ جس میں کئی جہانوں کی نشان دہی کی گئی ہے۔ اس شعر کی وضاحت'' جاوید نامہ'' میں بھی ملتی ہے۔ جس میں علامہ تخیل کے پرلگا کرافلاک کی سیر کرتے ہیں۔ جس کا ذکر میں ان الفاظ سے کیا:
میرے ایک بزرگ نے اپنے کلام میں ان الفاظ سے کیا:

ستاروں سے پے پرواز کر دے مجھے جریل کا ہمراز کر دے

باب شم ..... باب مشم

# وجدوحال

قصبہ پر ہار کا ایک مخص حج بیت الله شریف کو جائے لگا تو وہ حضرت مولانا صاحب سے ملاقات کرنے کوآیا اور سفر کی صعوبتوں سے بیخے کیلئے دعا کی درخواست کی تو حضرت مولا نانے دعا کرنے کے بعد بیارشا دفر مایا کہ بھائی جبکہ آپ حج بیت اللہ شریف جانے کی غرض ہے آ ہے اسے قصبہ سے تکلیں تو پیشعریز ھتے ہوئے چلیں جہاں تهمى جائيس بيشعر يزه كرسنادين حتى كه كعبية الله شريف اوريدينه منوره شريف مين بهمي حضور عليه السلام كي خدمت اقدس مين بيشعر عرض كر دينا\_ چول ری بکوئے دلبربسیار جان مضطر که مبا دا بار و گیرنری بدین تمنا جب حضرت مولانا صاحب نے بیشعر پر حالو آب بھی وجدو کیفیت کی مستی میں کئی دنوں تک صحود سکر میں ڈو بےرہے۔(۱)

عقائد برباروي

الل سنت وجماعت كے مطابق عقائد اسلامي بيان كے بين خدائے واجب الوجود اسم ذات اسائے صفات اسم اعظم کا ذکر کیا ہے اور عقیدہ طاہر کیا ہے کہ روز حساب اور جنت میں رویت حق ہوگی ۔ خداکی ماہیت کوئی بھی نہیں جا نتا پیغمبرے گناہ كبير ونبين احد عبنى محمصطفى علي آخرى وغيري - جب ح آسان سے آئيں كات احکام قرآن کے مطابق عمل کریں گے۔معراج نی معجد حرام سے معجد اقصی تک نہ مانے والا کا فرتونہیں البتہ فاجر ہے حضرت محمد اللہ نے والدین اسلام پر تنے سیوطی نے (۱) .... بمفت روز والهام، يحتمبر ١٩٨٧ء کے ایک راہتے کا گمان ہونے لگتا ہے جیسے کہکشاں کہتے ہیں۔اگرز مین سورج اور چاند کے درمیان آجائے تو اسے خاندگر ہن کہتے ہیں۔ اور اگر جاند زمین اور سورج کے درمیان آجائے تواسے سورج گربن کہتے ہیں۔

سورج گرہن میں سورج تانے کی طرح نظر آتا ہے۔ جا ند گر بن میں جاند تانبے کی طرح نظر آتا ہے۔ جا ندگر ہن میں جا ندگر ہن بھی جا ندکے پورے حصہ پراور مجھی کچھ حصہ یر ہوتا ہے۔ پہلی رات کے جا ندکو (نو چندی) ہلال کہتے ہیں چودھویں رات کے جاند کو بدریا (پورن ماشی) کہتے ہیں اس کے بعد جاند گھٹنا شروع ہوجاتا ہے آخری رات تاریخ کو جاند بالکل نظر نہیں آتا اس رات کو اماوس کی رات کہتے ہیں۔ اس طرح فلکیاتی مشاہدہ ہے کہ کا تنات میں توسیع کاعمل سلسل کے ساتھ جاری وساری ہے۔ نئی نئی دنیا تیں معرض علم ومشاہدہ میں آتی جارہی ہیں۔ اور خدا جانے ابھی کتنی ونیائیں انسانی علم ومشاہرہ میں آنے کی منتظر ہیں جیسے مریخ میں آباد کاری کا آغاز ہونے والا ہے۔

\*\*\*

دین کلام لفظی ولظم شکر ف دال شد ہرنفسی بی صورت وحرف هر دورامیدان کلام ایز دی لفظ حادث دان ونفسی سرمدی

#### كشف وكرامات

کرامات اولیا ءحق ہیں جن پر قرآن وا حادیث صحاح سے بیشار واقعات ودلائل موجود ہیں اوراسی پراجماع امت ہے۔

۔ آجکل کے مرید پیروں کی جعلی وضعی (غیر الہامی) کرامات اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں۔ یا پھر حقیقت کی بجائے بوھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں جو بزرگان دین کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔

کسی اہل اللہ کی سب سے بڑی کرامت اس کا اتباع کتاب وسنت ہے۔ ان نفوس اقدس کے صحیح حالات ان کی عملی زندگی اور تعلیمات ہوا کرتے ہیں کشف وکرامات تو ان کے روحانی کمالات ہوتے ہیں جن کا ذکر کرنا ہمارے لیے موجب برکات ہے۔

علامہ پر ہاروی کی بے شار کرامات زبان زد خاص وعام ہیں جن کو دری کرنے کیلئے کافی وقت درکار ہے۔اور ایک علیحدہ کتاب مرتب کی جاسکتی یہاں چند ایک کرامات جو کچھ تذکرہ نویسیوں نے تحریر کی ہیں تبرکا درج کی جاتی ہیں اور انہوں نے مختلف ذرائع سے بیان کی ہیں ان میں بعض مقامات پرانگلی بھی رکھی جاسکتی ہے۔ اس مسئلے میں راقم اس نتیجہ تک پہنچا ہے کہ کرامات کا انکار اور ان میں افراط وتفریط کرنا گراہی اور بے دینی ہے۔اور ان کو پردہ میں رکھنا یا انجمار حالات پرمخصر ہے جولوگ

چے رسالوں میں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ انبیاء ملائک سے بہتر ہیں عورت پینجبر نہیں ہوئی۔ایک عنوان کے تحت سح ،کرامت ، استدراج ، مجزہ ،ارہاص ( نبوت سے پہلے مجزہ ) کی توضیح کی ہے۔امت حضرت رسول خیر البشر ہے امت میں دس عشرہ مبشرہ بہترین ہیں۔ جوکوئی اصحاب رسول کوسب وطعن کرتا ہے وہ گویا حضرت محمد مصطفی اللہ کوسب کرتا ہے صحابہ کی باہمی جنگ کے متعلق لکھا ہے یہ جنگ ان کی اجتہا دی فکر پر ہنی تھی ان کی لڑائی بد نبتی کی بنا پر نہتی اس لیے قاتل و مقتول دونوں بہتی ہوں گے ان کا محاملہ اللہ پر چھوڑ نا چا ہے اور ان کے عماب کے متعلق زبان خاموش رکھنی چا ہے آخر میں جروا ختیار۔اور جری وقدری عقائد سے متعلق بحث کی ہے اور اپنا نقطہ نظر''شرح میں جروا ختیار۔اور جری وقدری عقائد سے متعلق بحث کی ہے اور اپنا نقطہ نظر''شرح میں جروا ختیار۔اور جری وقدری عقائد سے متعلق بحث کی ہے اور اپنا نقطہ نظر''شرح

هست ایمان مقلد معتبر
گرچه حقیق ست از وی نیکتر
پس کمن لعنت بزیدای نیک بخت
گرچه در کارش جگر شد لخت لخت
وه آل رسول سے محبت رکھتے ہیں اس لیے ان کاعقیدہ ہے کہ
آ نکہ اور احب آل مصطفیٰ است
رافضی نامش نہا ون از خطاست
عبد العزیز کا پیعقیدہ کی نظر ہے۔
در قبور آ مربحکم ذوالجلال
محموثواب وہم عماب وہم سوال

میں ایک بورڈلگوا یا تھا جسے اتار دیا گیا ہے۔

اور بھی کئی ایک کہانیاں ان کے حالات کی زبان زد عام ہیں اپنی مرض الموت میں اپنی فرض الموت میں اپنی نوجوان ہوی کو بلا کر فرمایا! میں اس بھاری سے وفات پاجاؤں گا میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے بحدتم دوسرا نکاح کر لوگ مگراس خیال سے جب تک تم میرے گھر میں رہواس وقت تک تمہارا نان ونفقہ مجھ پرلازم ہے۔ اس لیے میں تم کوفالنا مدلکھ کر دیتا ہوں اس کاعمل مجھ سے سمجھ لوتمہارے گزارہ کے لیے بہی عمل کافی ہے۔

بیان کیاجاتا ہے کہ اس فالنامہ کے مسخرات پرآپ کی بیوہ کا وقت نہایت عرفہ الحالی سے گر جب گزراجب تک وہ مولوی صاحب کی بیوہ کی صورت میں ان کے گھر میں رہی گر جب اس نے دوسرا نکاح کرلیا تو پھراس فالنامہ کی آبدنی بھی بند ہوگئی اور مولوی صاحب کا کہا پورا ہوا۔ (۲)

مغالطے اور شکوک وشبہات کے از الے:

کوئی فرقہ یا جماعت جب سمی صاحب علم کواپنے حلقے میں ڈالنا چاہے تو وہ باسانی ان کی تحریرات میں تحریفات شروع کر دیتا ہے یا ان کے نام منسوب کر دیتا ہے البتہ بیٹین ممکن ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے بزرگ کی کتاب پرشروح یا حواثی کلھی ہو یا اس کا کوئی رد کیا ہو۔

جس کی ایک مثال' مرام الکلام فی عقا کدالاسلام' ہے جس میں حضرت ابو طالب کے بارے میں محدثین کے اقوال تحریر فرمائے گئے لیکن مطبوعہ میں انہیں حذف کردیا گیا۔

(٢) ..... تذكره مشاهير قلمي عزيز الرحن ص ٢٠٤٣ مامنا مه العزيز بهاه لپورا كتوبر ١٩٣٥ وص

re.

بزرگان دین کی کرامات کے منکر ہیں عجائبات سائنس سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ جو باتنیں سائنس بتارہی ہے وہی بزرگان دین بتا کے ہیں انہیں ہم ریسرچ یا مکافقہ کا نام دے سکتے ہیں۔علامہ پر ہاروی کی سب سے بوی کرامت آ کی تصانیف ہیں یہی وجہ ہے کہ مذہبی طبقہ کا ایک گروہ جودین میں جدت کو بدعت تصور کرتا ہے اور کرا مات کا منکر ہے۔وہ میڈیکل جمیکنیکل میں جمھی ترقی نہیں کرسکتا حالا تکہ فی زمانداس کی اشد ضرورت ہے۔ان کے عملیات اور سیمیائی علوم کے متعلق ایک قصہ مشہور ہے کہ حاکم وقت کو مولوی صاحب عملیات کی خرجیجی فیصمیون نے مولوی صاحب کاس مغلل اور مخفی طاقتوں سے حاکم وفت کوخوف ز دہ کیا اور اس نے مولوی صاحب کی بخبر طبی کا حکم نافذ کیا۔ چنانچہ ایک دستہ رسالہ کے سواروں کا مولوی صاحب کی طلبی کے لیے پر ہاراں پہنچااس وقت مولوی صاحب اینے ملکیہ جاہ ( کنویں) پر نماز کے لیے وضوفر مار ہے تعےرسالہ کے سواروں کو دیکھ کر جیرت زوہ ہوئے دریا فت کرنے پر جب بیمعلوم ہوا کہ حاکم وفت کی طرف سے رپر کپڑنے آئے ہیں تو آپ کواپنی بے گنا ہی اوران کی زور نمائی پر جوش آیا۔ آپ نے ایک ٹھیکری پر کوئلہ ہے ایک تعویز لکھ کراس کنویں میں ڈال دیا۔اس تعویز کے یانی تک چینج کی ور تھی کہ کویں سے یانی کا جولوٹا باہر آتا تھا اس میں سے ایک سلے سوار لکل کر باہر آ جاتا اور اس طرح سے مولوی صاحب کے عمل سے ان کا اینا ایک دسته سوارول کا تیار ہوگیا۔ حاکم وقت کے سوارول نے جب سے کیفیت دیکھی تو مولوی صاحب ہے معافی ماتھی۔ای طرح مالہد کے لوٹوں میں سوار ہوکر کنویں میں والیس جانے کا ارشا وفر مایا اور ای طرح وہ تھوڑی دریش ناپید ہو گئے۔

بیکنواں بند کر دیا گیاہے جو مدرسہ کے مین گیٹ میں داخلہ کے وقت دائیں بائب تھا۔

ان کی قبرمبارک جہاں پر ہے وہاں پر راقم نے اس کی نشاندہی کیلے سم 199ء

بناؤ اس کیڑے میں کیا چھیا رکھاہے۔اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا کہاس کے یاس'' ازالة الخفاء'' ہے۔ پروفیسرمحمد اسلم صاحب مرحوم نے تحقیق بالدلائل کی بچائے تحققی بالرائے سے کام لیا ورنہ ہے ابہام پیدا نہ ہوتا ۔شاہ ولی اللّٰد کوخار جی اور شاہ نیاز احد کفضیلی فابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔

بیابل الله پرالزام تراثی اور بہتان درازی کے مترادف ہے۔ بقول حکیم ميان محدرياض هايون سعيدي صاحب ايك مرتبه يروفيسر صاحب حفزت عكيم محرموسي امرتسری چشتی نظامی رحمته الله علیه - کے مطب پر حاضر ہوئے تو انہیں محبّ النبی فخر جہاں د ہلوی قدس سرہ کی تصنیف'' عقا ئد نظامیہ'' دکھائی گئی۔ بیدد کپھرکران کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ اور وہ بوکھلا گئے، زبان لڑ کھڑا گئی اور انہوں نے اپنی اس فاش علطی **ک**ا اعتران کرلیا گرایی کسی تحریر میں اس کا از الہ نہ کر سکے ۔حضرت تحکیم صاحب نے فرمایا کہ بزرگان دین کی توجہات نے ان سے منہ پھیرلیا اور آئندہ ان سے سی اچھے کام کی توقع نبين \_ (٣)

حضرت خواجه فخر الدين كے خليفه حضرت ميال على حيدرماتاني رحمته الله عليه نے ا ہے مجموعہ کلام میں خلفاءِ راشدین کی توصیف میں بیاشعار کہ ہیں۔ یارب بخش گناه اساؤے واسطہ اینے یار دا ای اوس فاصے بندے اینے وا اس عالم دے سردار دا ای مجھی واسطہ اس دی آل دا ای اتے وت اصحاب کبار دای ابو بر،عمر ، عثمان دا ای اتے حیدرعلی کرار دا ای (۳) حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی علصیہ کے کلام میں درج ہے:

(m) .....تذكره على عامرتر على: 11

(١١٢).....كليات على حيدرى حرفي مص:١١٢

میرے نزدیک حضرت شاہ ولی الله محدث دہلوی کی کتاب' الاعتباه فی سلاسل اولیاء'' میں بھی ممکن ہے کہ تحریف کی گئی ہوجس کا معقول جواب محتِ النبی فخر جہاں حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی قدس سرہ نے'' فخر الحس'' میں دیا وہ بھی جانتے تھے کیکن انہوں نے آئندہ اخلاف کے لیے لکھا۔ بیہ ایک علمی وروحانی فتنہ تھا جس کا سد باب كرناوفت كى اجم ضرورت تھا۔ وہ جانتے تھے كەاگراس كاردنه كيا گيا ،ايك طرف عوام میں بدعقید گی تھیلے گی ۔ دوسری طرف علماءاصفیاء سے اہل علم طبقہ متنفر ہو جائے گا۔ آگر کسی بزرگ کے صاحبزاد گان یا مریدان رفض یا خارجیت میں مبتلا ہوجا کیں تو ان بزرگوں کے عقا کد ونظریات یا مقام ومرتبہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

عزيز احمه صديقي "بندو ندب كي تاريخ اور مندي مسلمان عن ١٢" يرصوفيائ كرام يرالزام تراشي اور بهتان درازي كرتے موئے لكھتے ہيں:

تناسخ اور حلول کا عقیدہ خالص آریائی عقیدہ ہے بدسمتی سے انہی عقائد کو شیعہ فقہ نے اپنا کر اسلام میں شامل کرلیا جس سے ہندوستانی مسلمانوں کا معاشرہ ہندو عقا کد کے قریب ہو گیا اس میں صوفیوں نے بہت زیادہ مدد کی جو یہ باطن شیعہ ہوتے اور بظاہرمسلمان ہے رہتے ان میں تعل شہباز قلندر علی ہجویری ،خواجیغریب نواز ،خواجہ بنده نواز، کیسودراز کاشیعه بونا ثابت بوچکا ہے۔

دوسرى طرف پروفيسرمحداسلم "سفرنامه بند" مين لکھتے ہيں:

شاہ نیاز احمر حضرت فخر الدین عرف فخر جہاں (م۸۴۴ء) کے خلیفہ تھے بیہ دونوں بزرگ علی الا علان تفضیلی تھے۔اس عقیدے میں شاہ نیاز احمد کے غلوکا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک بارا یک شخص ان سے ملنے گیااس کے پاس شاہ ولی الله و الله الله الخفاء "كا ايك نسخه تها جواس نے كيڑے ميں لبينا مواتھا۔ شاہ صاحب نے باتوں باتوں میں اس سے کہا کہ مجھے خروج کی ہوآرہی ہے۔ چی تھے

قطعات وماده مائے تاریخ طباعت كتاب \_احوال وآثار حضرت علامه عبدالعزيزير بإروى چشتى نظامى (حصه اول) از گلم متین کاشمیری صاحب \_شائع کرده مجلس خذ ام اسلام لا ہور \_ صفحات ٨٠ بدالفاظ (بحساب ابجد) ''عطا''باده بزم حجاز تعداد ۱۰۰۰ بالفاظ سلك فيض سال اشاعت ۱۳۱۳ ه بدالفاظ 💮 ''خو بی واعزاز چشت'' سال اشاعت: ١٩٩٣ بدالفاظ

> ما ده بائے تاریخ سال ولا دت وسال وصال حضرت علامه عبدالعزيزير ماروي چشتي نظامي

''چراغ اعزاز چشت''

عمرشريف: ٣٣ سال بحساب س هجري

ولادت ٢٠١١ه/٩٢ ١٤ وصال ١٣٣٩ هـ ١٨٢٨ء صراطشهرعرفان: ۲۰۱۱ه زیب آفآب چشت: ۱۲۳۹ه خورشیداعز از: ۲۰۲۱ه گلاب فیض رسول: ۱۲۳۹ه خورشیداوی شعور دین حبیب:۹۲ که اء صراط بزم فیض:۹۲۳۹ ه فروغ محفل فقر:۱۸۲۴ء اعلی انجازعکم وفقرغیور: ۱۸۲۴ء عمرشريف٣٣ سال (بحساب س عيسوي) بدالفاظ: اوج حبيب (٣٢)

با اجماع صحابه شد مقرر نی را جانشین صدیق اکبر(۵) عام طور پرمقبول عام رباعی جوحضرات خواجه غریب نواز سے منسوب ہے ، وہ حضرت ملامعین کاشفی الہروی رحمتہ اللہ علیہ کی ہے۔ شاه ست حسين يادشاه ست حسين

وین جست حسین دین بناه جست حسین سر داد نه داد دست در دست بزید حقا كه بنائے لا اله بست حسين بیرباعی حضرت بزرگ خواجہ کے دیوان میں نہیں ہے۔ (۲) پروفیسر محد اسلم اور عزیز احد صدیقی کے حوالے سے تو (معاذ الله) اکثر سلاسل اوليا تفضيلي موئ كيونكهان كےسلاسل حضرت على المرتضي شيرخدا كرم الله وجه یر مکمل ہوتے ہیں۔

حضرت فخر الدين د بلوي كي تصنيف ' فخر الحن في قول المستحسن '' سے مطابق سلسلەنقشىندىيىمى حفرت شيرخداسى مسلك بـ

ارواح څلا شەمىل حضرت خواجەفخرالدىن دېلوى فخر جېال حضرت شاه ولى الله محدث دہلوی اور حضرت مرزامظہر جال جاناں شہیدر حمة الله علیهم اجمعین کے بارے میں جو کچھ کھا گیا ہے۔اس پر کلام نہیں۔

**ተ** 

<sup>(</sup>۵) ..... ديوان نياز (۲) .....مقالات شيراني

## تبعره جات

(مفت روزه الهام بها ولپور ۲۸ اگست ۱۹۹۵ء) تبعره نگار: محمرحسن خان میرانی ، بهاولپوری یر ہار راجیوت قوم کی ایک شاخ ہے ۔ مخص کو ف ضلع راجن پور کے مشہور بزرگ حضرت خواجه غلام فرید چشتی متوفیٰ ۱۳۱۹ ههوئے ہیں ۱۵۱ ربیج الثانی ۱۳۱۵ هاکو فرمایا که وه پر بار که جهال رکن الدین (جامع ملفوظات موسومه بدا شارات فریدی) کی ر ہائش ہے، یر ہار کلاں (بڑے یر ہار) نزویک والے دوسرے گاؤں کے لوگ پر ہار خورد (چھوٹے پر ہار) کہلاتے ہیں۔ نیزخواجہ صاحب نے فرمایا: کد حضرت صاحب ناروواله (خليفه قبله عالم حضرت خواجه نورمجمه مهاروی متو فی ۲۰۵ ۱۵) بھی پر ہار تھے۔اس کے بعدراقم مولوی رکن الدین صاحب کی طرف متوجہ موکر فرمایا کہ تو بھی پر ہارہے؟ عرض کیا: جی ہاں ،خواجہ صاحب نے تبہم کر کے فرمایا'' تو بخشا گیا۔'' مولوی رکن الدین نے جھک کرسلام کیا اور آمین کہا،خواجہ صاحب نے فرمایا: کہ حضرت قبلہ عالم کا قول ہے کہ تمام قوم پر ہار بخشی گئی ہے ،مولوی رکن الدین صاحب نے عرض کیا: حضور بیقصہ كس طرح بي خواجه صاحب في فرمايا: حضرت صاحب ناروواله في اي فرزند میاں حافظ محمد کی شادی کی تو حضور قبلہ عالم اپنے تمام خلفاء اور اصحاب کے ساتھ اس شادی میں شریک تھے۔کھانے کا وقت ہوا تو حضرت صاحب نارروالہ نے جا در کمر پر بانده لی اور کھانا اٹھا کر حضرت قبلہ عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیدو کی کر حضرت قبله عالم بہت خوش ہوئے آپ نے فر مایا: خدا تعالی نے ایک مخص حضرت صاحب ناررواله کے طفیل ساری قوم پر ہار کو بخش دیا ہے (ولی کامل کا قول حق ہوتا ہے۔ سبحان

بهالفاظ "ياكى" بازيب <u>اوب طبيبر</u> ~~ propr PP . قطعات

كاس نے معرى ميں بوے كام ا سے حاصل تھی تا سکید مدینہ س و صل ا س محبّ مصطفیٰ کا کہا ہے '' اوج خورشید مدینہ''

وہ برج علم کا خورشید تاباں خصوصی اس یه تھا به فضل رحمال فراست میں کمال اس کا نمایاں م عمری میں بزرگ بزم دوراں جليل مجلس ادراك وعرفال وه بين لاريب كنز علم وايقال وه فخروناز بزم شعر گویال بیان صدق میں وہ تیخ عریاں خرد مندان شرق وغرب حمرال كها طارق<u>" صراط شيرعرفان"</u>

"سركال" عال وصل ذى شان

متیج فکر: طارق سلطان بوری حسن ابدال

وہ اوج فقر کا ماہ منور اسے بخثاگیا علم لدنی ذبانت ، زیر کی فہم وتدبر عدیم المثل اس کے کارنامے عزيز محفل تتحقيق ودانش رقم اس نے جو فرمائیں کتابیں سخن وربھی تھا وہ مشہور عالم وه حق گوئی میں شمشیر برہنہ مان دیکھ کر اس مردحق کے س توليد شاه كشور علم

"مراطشم عرفال وادب" ب

158

# (ما منامه ضياع حرم ، جولائي ١٩٩٣ء)

ایک روز حکیم ابلسنت محقق ومورخ جناب حکیم محمر موسی صاحب امرتسری کی خدمت میں حاضر تھا کہ علامہ موصوف کا ذکر چھڑ گیا۔ آپ نے بتایا کہ علامہ عبد الحکیم سالکوئی کے بعدان کے مرتبے کی کوئی شخصیت کم ہی دیکھنے میں موصوف کا ذکر چھڑ گیا۔ آپ نے بتایا کہ علامہ عبدالحکیم سالکوئی کے بعدان کے مرتبے کی کوئی شخصیت فکری وتحقیقی کم ہی و مکھنے میں آئے گی ۔علامہ مرحوم محض ۳۲ برس کی عمر میں دائی اجل کو لبیک كهه گئے تھے مگران كى جامع شخصيت فكرى وحقيقى ذوق علوم اسلاميه پر دسترس ، روحاني فيوض وبركات اورتصنيفات وتاليفات آج تك جلو كالناربي بين -اس كتابيح مين محتر می متین کاشمیری صاحب نے آپ کے حالات وواقعات اور خصائص و کمالات کو قلم بند کیا ہے۔ رسالے کو دیکھا تو خبر چلی کہ خوش قسمتی کے سبب ایک اور چراغ سے تعارف ہوگیا۔ ارباب فکر ونظر کے لئے گویا بدایک نویدمسرت ہے علامہ مرحوم ۹۲ کا میں پیدا ہوئے اور ۱۸۲۴ کوسفر آخرت پرسدھار گئے ان کا وطن مالوف ومقام مدن بستی پر ہاراں شریف (موضع پر ہارغربی) کوٹ ادوہ ضلع مظفر گڑھ ہے۔ اگر کسی سوائح نگار، مورخ یا تذکرہ نولیں نے آپ کی شخصیت پر با قاعدہ کام کیا تو کئی نے در سے واہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ زندہ قومیں اپنے محسنوں کوفراموش نہیں کیا کرتیں۔ فاضل مرتب نے زندگی کا ایک ثبوت فراہم کیا ہے۔اللہ تعالی انہیں توقیق دے کہ وہ عرید ولو لے اور ذوق و شوق کے ساتھ سیسلسلہ بھاتے رہیں۔

حضرت مولانا عبد العزیز پر ہاروی متوفی ۱۲۳۹ھ ۱۸۲۴ء اس علاقہ پر ہاراں شریف میں بڑے عالم فاصل اور عبقری وقت تھے۔ آئی ولا دت ۲۰۱۱ھ کی ہے عمر صرف ۳۳ سال پائی۔ اس قلیل عمر میں مختلف علوم فنون پر ایک سوے زائد کتب تصنیف فرمائیں۔ مولوی محمرعزیز الرحمٰن عزیز بہا و لپوری ما ہنا مدالعزیز بہا و لپور کے شارہ ما و اکتوبر ۱۹۴۰ء کے صفحہ نمبر: ۲۲ پر لکھتے ہیں کہ کتب خانہ سلطانی مین علامہ پر ہاروی کی تمام تصانیف موجود ہیں۔

جناب متین کاشمیری ایک ذبین اور عالم فاضل نوجوان ہیں۔ انہوں نے علامہ پر ہاروی کی سوانح حیات کھ کر پہلی بار علامہ کی شخصیت سے روشناس کرایا ہے۔ سنا ہے کہ وہ اس کتاب کا دوسرا حصہ بھی ترتیب دینے میں کوشاں ہیں۔ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے۔ واضح ہو کہ علامہ عبد العزیز پر ہاروی کا مزار اقدس بحالت خام موضع پر ہارغر بی کوٹ ادوضلع مظفر گڑھ میں واقع ہے۔ آپ کی تاریخ ہائے وصال از راقم یہ ہیں:

<u>''عالم علم دین وعبقری وقت''</u> ۱۲۳۹ *جر*ی

قطعه

رفت چوں اندر جنال عبد العزیز گشت وافر عزت پرباروی وصل جسه بے سر حسرت حسن گفت ہاتف ''حفرت پرہاروی'' مصل جسه ۱۸۳۲–۱۸۲۳ء

# (سه ما بی فکر ونظراسلام آباد، جولائی ستمبر۱۹۹۳ء) تبره نگار: ڈاکٹرمحمداختر راہی

مولانا مناظر احسن گیلانی نے تقریباً پیا س برس پہلے اپنی محسن کتابوں کا تذكره كرتے موع "شرح عقائد" كى شرح "النبراس" كے تعارف ميں كھاتھا كە:

جب شرح عقائد شروع ہوئی تو میرے ایک پنجابی استاذ مولانا محمد اشرف مرحوم نے شرح عقائد کی ایک گمنام شرح کا پند دیا۔ اس کتاب کا نام النبر اس ہے اور ا بھی اس سےلوگ نا واقف ہیں ۔ بیہ ملتان ہی کے ایک غیر معروف بزرگ مولا نا عبد العزیز کی تصنیف ہے اور ملتان ہی ہے شائع ہوئی ہے۔انہوں نے بیر کتاب منگوائی۔ واقعہ بیرتھا کہاس کتاب میں عام درسی مذاق سے زیادہ مفید چیزیں ملنے آگیں اور اس کے مطالعہ میں زیادہ لذت ملنے گئی ۔ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کے علم کلام کا تصوف کے نظری حصہ سے جو تعلق ہےسب سے پہلے اس کا سراغ مجھے النبر اس ہی کے چراغ كى روشى ميں ملا \_ اس ميس كتابى الجھنوں سے زيادہ واقعات سے د ماغوں كوقريب كرنے كى كوشش كى تى ہے۔

الحمد للداب "النمر اس" اوراس كے مؤلف مولا ناعبد العزيزير باروى چندال غیرمعروف نہیں ۔ان کی کئی دوسری کتابیں زبور طباعت سے آراستہ ہو چکی ہیں اور ماضي قریب میں علماء پنجاب کی علمی و دینی خد مات پر قلم اٹھانے والوں نے مولا ناعبد العزیز پر ہاروی کے احوال وآثار پر توجہ دی ہے۔ زیر نظر کتا بیج میں جناب متین کاشمیری نے ان سب معلومات کوسلیقے کے ساتھ یک جا کردیا ہے۔

کتا بچے سفید کاغذ پر کمپیوٹر کی کتابت میں شائع کیا گیا ہے اور کارڈ بورڈ کی جاذب نظرجلدسے مزین ہے۔

# (المعارف، مئى جون، ١٩٩٣ء)

احوال و آفاد:علامه عبدالعزيز برباروي والسيي .....

برصغیریاک و ہندکواس اعتبار سے بردی شہرت حاصل ہے اور پیملاقہ اس لحاظ سے انتہا کی برٹروت ہے کہ اس میں لا تعدادعلماء ومحققین اور فقہاء ومحدثین نے جنم لیا۔ان حضرات عالی مقام میں مولا ناعبدالعزیزیر ہاروی کا نام نامی بھی شامل ہے۔ جو ٢٠١١ه / ٩٢ كاء كوضلع مظفر كره ك ايك كاون " يرباران" مين بيدا موت اور ۱۲۳۹ھ/۱۹۲۴ء کووفات یا ئی اور پر ہاراں میں ہی دفن کئے گئے۔

انہوں نے تینتیس چونتیس سال کی نہایت مختصر عمر پائی اور اس مختصر عمر میں وہ علمی کارنامے سرانجام دے گئے جواکثر کمبی عمر کے اہل علم بھی سرانجام نہیں دے سکتے · ـ وه جليل القدر عالم ، بهت الجھے مصنف ، نامور شاعر ، نہايت عمد ه مناظر اور معروف صوفی اور صاحب دل بزرگ تھے۔ حکمت وطبابت کے فن میں بھی انہیں خاص عبور حاصل تھا۔ انہوں نے بہت می کتابیں تصنیف کیں اور جس موضوع کو ہدن بحث بنایا، اس كاحق اداكر ديا \_ان كى زياده تر تصانف غيرمطبوعه بين جوللى كتابول كى صورت میں مختلف حضرات کے کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔

زیر تبعرہ کتاب میں لائق مصنف نے بڑے اچھے اسلوب میں ان کے حالات قلم بند کئے ہیں ۔ اور ان کی تصانیف کا تعارف کرایا ہے ۔ مولا نا عبد العزیز یر ہاروی اوران کے عہد کو سجھنے کیلئے اس کتاب کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ تصانیف کیں ۔لیکن ان کی تمام خدمات ماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ کاشمیری صاحب نے بردی محنت کے ساتھ مختلف کتابوں سے استفادہ کر کے اس دور کے حالات کی تصویر کشی بھی کی ہے۔علامہ پر ہاروی صاحب حضرت خواجہ جمال اللہ ملتانی کےخلیفہ

تھے۔علامہ پر ہاروی نے۸۲۳ء میں وفات یائی اورآپ کا مزاربستی پر ہاراں شریف کوٹ ادوضلع مظفر گڑھ میں مرجع خلائق ہے۔

(مامنامه عرفات لا مور، جولاني ١٩٩٣ء)

تبره نگار: انیس احمدایم اے

مصنف متین کاشمیری اجرتے ہوئے نوجوان محقق ہیں۔ یہ کتاب ان کی محقیق کامنہ بول شبوت ہے۔جس میں انہوں نے پچین (اشاعت ٹانی میں ایک سودو) سے زائد مراجع سےاستفادہ کرنے کےعلاوہ مزیدہ محقق علمائے کرام کی آراءاورراہمائی سے اپن تصنیف کے حسن كومزيد كصاراب ان كى السحقيل كالقد مون كا اندازه آب اس بات سے بھى لگا سكتے ہیں کہ انہوں نے اسے مرتب ومزین کرنے میں پانچ سال کاعرصہ صرف کیا ہے۔

جس عظیم المرتبت شخصیت پرانہوں نے زبان قلم واکی ہے، وہ بیک وقت دوسوستر ٠ ١٤ علوم ير دسترس ركھتى ہے۔ يہى وجہ ہے كه دبلى كے ساٹھ علماء كا وفد مناظره ميں ان كا مقابلة بين كرسكتا تفا اوراي علم "اسطرنوميا" كمتعلق علامه يرباروى خود يول كويابين "" انگریزوں کوعلم اسطرنومیا سیکھنے کا بہت شوق تھا ،کیکن تلاش بسیار کے بعد انہیں بیعلم پڑھانے . والاكوئى ندل سكا جبكهاس علم مين فقير في جليل القدر كتاب تصنيف كي ين

ان کی تصانیف کی قدر منزلت کا اندازه اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ ڈاکٹر علامه محدا قبال ايك خط مين لكصة بين:

ایک بزرگ علامه عبدالعزیز بلهاروی جن کا انتقال ۲۲۰ هیس موا، انهول نے

(مشرق میگزین ، ۱۸ جون ، ۱۹۹۳ء)

زیرتبره کتا بچه سلسله چشتیه نامور بزرگ جناب حضرت عبدالعزیز پر ماروی کے حالات زندگی ہیں جس میں جناب متین کاشمیری صاحب نے بڑی لکن عقیدت اور محنت سے آ کیے احوال اکٹھے کر کے انہیں کتاب کی شکل دی ہے ہارے خیال میں حضرت عبدالعزيزير باروي كي ديني خدمات اس بات كي متقاضي تهيس كهانهيس كتابي صورت میں محفوظ کرلیا جاتا تا کہان کے پیروکاراور دیگراحباب بھی ان سے استفادہ کر لیتے ۔اسی ضرورت کو پورا کرنے کا ہیڑہ جناب متین کا شمیری نے اٹھایا اور بالآخرا یک خوبصورت کتا بچے تھکیل دینے میں کا میاب ہو گئے پر ہارکوٹ ادو کے قریب ایک چھوٹا سے گاؤں ہے جس میں حضرت عبدالعزیز پیدا ہوئے آپ کے حالات کی خاص بات یہ ہے کہ آپ نے صرف 30 برس عمریا کی لیکن مختلف علوم وفنون پر 200 سے زائد كتب تصنيف كي -آپ كى پيدائش 1792 ء اور وفات 1824 ء مين موئى مى -کتاب کا ایک خاص پہلویہ بھی ہے کہ اس میں کوٹ ادو کی مختصر تاریخ بھی شامل کی گئی ہے بہر حال سلسلہ چشتیہ کے عقیدت مندوں کیلئے بیر کتاب بہت مفید ہے۔سفید کا غذاور عمدہ کتابت نے اس کی خوبصورتی میں اضا فہ کیا ہے۔

(ما منامه كنز الايمان لا مور، جون ١٩٩٣ء)

تبره نگار: را ناشبیراحمه

اس کتاب میں متین کاشمیری نے ایک متاز عالم دین عبدالعزیزیر باروی صاحب کی علمی واد بی خدمات کیجا کرنے کی سعی کی ہے۔ پر ہاروی صاحب ۹۲ کاء پیدا ہوئے اور صرف بیس سال کی عمر یائی لیکن اتنی کم عمری میں ہی بہت اعلی یا یہ کی کتب

164

ہموار کردی ہے۔

کہ انہوں نے اسے عظیم اسکالر (بقول تھیم مجرموئی امرتسری، وہ حضرت شاہ ولی اللہ اور عبد الحق محدث وہلوی کے مرتبہ کے بزرگ تھے) کو پس پشت ڈالے رکھا جتی کہ پنجاب یو نیورشی کے تحت چھپنے والی کتاب'' تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند' میں آپ کا تعارف صرف ایک سطر میں کروایا گیا ہے۔ حالاً نکہ ان کے معاصرین ان کے مقابلے میں پست قامت نظراً تے ہیں اور وہ نابغہ ستی اور عبقری شخصیت تھے۔

اس کتاب کا پیش لفظ ، افتخار احمد چشتی ، تعارف ، محمد تعیم سبروردی ، اور تقاریظ پروفیسر جعفر بلوچ اور مفتی راشد نظامی نے کھیں ہیں ۔ جن میں فاضل محقق کو اس عظیم کارنامہ پر ہدیتیر یک پیش کیا گیا ہے کہ بینو جوان محقق متین کا شمیری نے جہال نو جوان طبقہ کو تحقیق کی طرف مائل کیا ہے وہاں علامہ پر ہاروی پر حقیق کرنے کیلئے اہل علم کیلئے راہ تحقیق کو تحقیق کی طرف مائل کیا ہے وہاں علامہ پر ہاروی پر حقیق کرنے کیلئے اہل علم کیلئے راہ تحقیق

**ተ** 

ایک رسالہ (سرالسماء) کے نام سے لکھا ہے جس کی تلاش مجھے ایک مدت سے ہے۔'' اس کے علاوہ علامہ پر ہاروی کی کتب آج بھی کیمبرج یو نیور شی اوراز ہر یو نیور شی کے علیمی نصاب میں شامل ہیں۔

مرتب متین کاشمیری نے علامہ پر ہاروی کی مذکورہ خصلتوں کا ذکر محققانہ اندازیس کیا ہے۔ ہر بات کوزیور حوالہ ہے آ راستہ کیا ہے۔ علامہ پر ہاروی کے خصائل وتصانیف کی طرف توجہ کی جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے ، کیونکہ علامہ پر ہاروی نے بعض اقوال کے مطابق تین صد کے قریب کتب تصنیف کیس ، جوزیور طباعت سے مزین نہ ہوسکیس اور پچھ امتداوز مانہ کے ساتھ دیمک کی نظر ہو گئیں۔ مرتب متین کاشمیری نے آپ کی ایک سوگیارہ کتب کے نام گنوائے ہیں اور بعض پر تبصرہ بھی کیا ہے۔

جواس کتاب میں بیان ہے،ان پر توجہ دی جائے تو علامہ پر ہاروی کے وہ علوم و فنون ،خصائل وعا دات اور تصانیف و تالیفات کے سبب عقل سراسیم وسششدررہ جاتی ہے، لیکن جب پیربیان ہم پڑھتے ہیں توتسلی ہوجاتی ہے، وہ لکھتے ہیں:

''اس ذات کی حمد و ثناء کرتے ہیں جس نے ہمیں الہام کی اولین وآخرین علوم اور معاصرین میں سے ہمیں منتخب فرمایا''

اورجس کوخدامنتخب کرے تواس کااس مقام ومرتبہ پرفائز ہونا کوئی جیرانگی کی بات نہیں۔

محقق متین کاشمیری نے علامہ پر ہاروی چشتی کے جائے پیدائش ، نوخیزی ، تعلیم وقعلم ، ان کے اسا تذہ ، روحانی پیشوا ، آباد وَاجداد ، ان کی تصانیف اور ان لا تبریر یوں کا تفصیلی ذکر کیا ہے جن میں آ کی تصانیف موجود ہیں ۔ اس کے علاوہ ان کے شاگر د ، ان کے قائم کردہ مدر سرعزیز ہے ، اور ان کے مزار کا تفصیلی جائز ہیش کیا ہے۔ فاضل مرتب کاشمیری صاحب نے علاء اور وُ اکٹر زحفرات پر افسوس ظاہر کیا ہے۔ فاضل مرتب کاشمیری صاحب نے علاء اور وُ اکٹر زحفرات پر افسوس ظاہر کیا ہے۔

# 14 سجاد حيدر يرويز منلع مظفر گره، تاريخ ، نقافت تے ادب،٢٠٠٢ء پنجابي ادبي

15 عبدالحق مېر، د اکثر، نوړ جمال، ۱۹۸۹ء سرائیکی ادبی بورد ملتان انگریزی

احمد نبی خان ،اے ہسٹری آف دی سدوزئی افغانز آف ملتان،۱۹۷۳ء

ريسرچ سوسائڻ لا ہور 17 احمد نبی خان ،ملتان ہسٹری اینڈ آریککچلر ، ۱۹۷۷ء،اسلا مک یو نیورش اسلام

آفس فزيكل پلانك، كوث ادوآؤث لائن دويلېنث پلان، ١٩٨٣ء دره

جى د بليولائيمر، مسرى آف اندى جينيس ايجوكيش آف دى پنجاب پارك ون، ۱۹۸۵ ولا بور

20 عبد النبي كوكب، قاضي ، بينڈلسٹ آف عربيب مينوسكرپٹس ان دي پنجاب ١٩٨٢ء پنجاب يو نيورشي لا ئبر مړي لا مور

اخلاق احمد،ميان، فيضان نور، ١٩٨٦ء الجمن غلامان اولياء كوث ادو

22 افغاراحد چشتى، پروفيسر، حضور قبلهٔ عالم، ١٩٩٢ء، چشتيه اكيدى، فيصل آباد

23 فرحت ماتانى، اوليائے ماتان، ١٩٨١ء مكتبة تور ادب ماتان

24 نورمح فقيرسرورى مخزن الاسرار ، كلا چىشرىف دىره اساعيل خان

اختر رابی ، ڈاکٹر ،تذکرہ علمائے پنجاب جلد اول ، ۱۹۸ء، مکتبدر حادیداردو بازارلامور

# ماخذ و مس اجع كتب ومعنفين ومؤلفين ومترجمين ومطالع

عبدالعزيزير بإروى،علامه،النمراس،١٣١٨ هلك دين محداييد سنزلا مور

عبدالعزيزير ماروي علامه كوثر النبي (جلداول)۱۳۸۲ ه مكتبه قاسميه ملتان

عبدالعزيزير باروى علامه الرادات ١٩٦٣ء

عبدالعزيز پر باروي،علامه، زمر داخفر ومشك عنبر ۱۳۲۵ هشميري بازارلا مور

عبدالعزيز برباروى علامه مرام الكلام فاروقي كتب خانهمانان

عبدالعزيزير باروى علامه تعم الوجيز والصمصام مكتبه سلفيدماتان

عبدالحي لكعنوى مولانا ، نزمة الخواطر جلد مفتم حيدرآ باددكن

غلام مهر على گولزوي ، مولانا ، اليواقيت المهريه ٩٠٠ و ، مكتبه مهريه چشتيال

محرموي مولانا ، بغية الكامل الساعي ١٩٢٢ء مكتبه كريميه ملتان 9

10 ام بخش شیردی مولاتا ، حدیقة الاسرار فی اخبارالا برار ۱۳۸۳ ه خضر منزل بوہڑ گیٹ ملتان

11 شير محمدنا در بنشي ، زبدة الاخبار ٩٨٩ ء ، ريسر ج سوسائلي لا مور

12 عبدالعزيز يرباروى،علامه،ايمان كامل ١٩٤٤ء،كاظى كتب خاندماتان

سرائيكي

13 ظہوراحددهر بچه،علاقه اقبال تے سرائیکی دسیب،جھوک بپلشر، دولت گیٹ

اسلاميدلا ہور

50 قلندر على سېروردى ، مولانا ، سياح لا مكال ، ١٩٨٥ ء ، اداره سېرورد بيلا مور

51 نوراحمد فريدي مولانا ، مشارخ چشت ، ١٩٨٠ ، قصر الادب رائتر ذكالوني ملتان

168 احوال و آثار:علامة عبدالعزيزير باروى والطي ..... الله 26 عبدالحكيم شرف قادرى، تذكره اكابرابلسنت ، ٢ ١٩٤ مثبير برادرزاردوبازار 27 خلیق احمد نظامی، پروفیسر، تاریخ مشاکخ چشت، ۱۹۸۰ء، دارالمؤرخین اسلام 28 احدرضا بریلوی، امام، شریعت وطریقت، ۱۹۸۳ء، اداره تصنیفات احدرضا 29 جعفربلوچ، پروفيسر، آيات ادب، ١٩٨٨ء، مكتبه عاليه اردوباز ارلا مور 30 فالمرسول سعيدى، علامه، توضيح البيان، ١٩٤٩ء، حامدانيذ كميني لا مور 31 محرلطیف زارنوشایی ،مولانا ،شهنشاه بغداد،۱۹۸۴ء،اداره معارف نوشامیه 32 خورشید حسین بخاری ، پروفیسر ، تذکره سکندر کیتفلی، ۱۹۷۱ء ، مکتبه میری لا تبريري لا مور 33 عبدالرطن ملتاني منشي ، تاريخ ملتان ذيشان،١٩٨٥ء ، عالمي اداره اشاعت العلوم ملتان 34 محمد اعظم نوشاني مولانا ، شرح قصيده غوثيه ، ١٩٤٥ء ، اداره معارف نوشاميه 35 محمسليم جمالي مخدوم زاده ،ظهور جمال ،١٩٨١ء ، حافظ جمال لا تبريري ملتان 36 عمر كمال خان ، المرووكيث ،نواب مظفر خان ، شهيدماتاني اور اس كا عهد، ۱۹۷۸ء، فاروقی کتب خانه ملتان

37 عمر كمال خان، المرووكيث، فقهاء ملتان، ١٩٨٧ء، اداره بزم ثقافت ملتان

- 65 عبد النبي كوكب، قاضى، فهرست مفصل عربي مخطوطات جلد اول ، ١٩٤٥ء ، پنجاب یو نیورشی لائبر ریی لا ہور
- 66 ساجد الرحمٰن علوى ،فهرست مفصل عربي فارسى جلد دوم ،١٩٤١ء، ديال سكه لا تبريري لا مور
- 67 علام حسين حافظ المتين باشي ، مولانا ،فهرست مفصل عربي فارى جلد سوتم، ٩ ١٩٤ء، ديال سنگه لائبريري لا مور
  - 68 . اردودائر ومعاف اسلاميه، ١٩٨٦ء، بيونيورش لا بور
  - 69 فهرست نمائش نوادرات ومخطوطات جشن ملتان، ملتان

- 70 امام بخش مهاروی ، خواجه بخزن چشت فارسی ، آفتخار احمد چشتی ، پروفیسر، ۱۹۸۷ء، چشتیها کیڈی، فیصل آباد
- 71 امام بخش مهاروی ، خواجه مگشن ابرار فاری ،صالح محمد تونسوی ، مولانا، • ١٩٥٥ء صديقيه كتب خانه ملتان
- 72 ركن الدين ، مولانا ، مقابيس المجالس فارى ، واحد بخش سيال ، كيپين ، ١٩٧٩ ء ،اسلامك بك فاؤنثريشن لا مور
- 73 کل محمد احمد پوری ،خواجه ، تکمله سیر الا ولیاء فارس ،مسعود حسن شهاب ،۸ ۱۹۵۰ و ،مكتبه الهام بهاولپور
- 74 عبد العزيز يرباروى ، علامه ، خصال الرضيه عربي ، محد برخورار ملتاني ، مولانا ،۱۹۹۱ء، مکتبه جمال جهانیاں
- 75 عبد العزيز يرباروى ، علامه ، خصال الرضيه عربي افارسى ،عبد الرحل ملتاني ، علامه،١٩٩١ء، مكتبه جمال جهانيان

- 52 احد بدراخلاق،میان،مزارات اولیائے ڈیرہ غازی خان، ۱۹۹۵ء،شاد باغ
  - 53 اخلاق احد، ميان، تذكره فخرجهان د بلوى، شاد باغ لا مور
- 54 محمد نواز انیس، پیرزاده ،حضرت خواجه خدا بخش (احوال و آثار)،۱۹۹۱ء،خرد يبلي كيشنز ببهاو لپور
  - 55 مظفر سين راؤ، تاريخ راجيوت وادى سنده، ٩ ١٩٤ء، دُيره عازى خان
  - 56 ارشاداحدعباس، میرانی بلوچوں کی تاریخ، ۱۹۸۸ء، اردواکیڈی بہاد لیور
- 57 عمران خان ندوى ، مولانا ، مشاهير علم كي محن كتابين ، ٩ ١٩٤ ء مجلس نشريات
- 58 محدعبداللدقادري،سيد، عيم محدموى امرتسرى، ١٩٩١ء، داتا في بخش اكيدى لا مور
- 59 غلام على يحكاني ، مرقع وريفازي خان ، ١٩٨١ء ، جمهوري كتاب كمرتونسه شريف
  - 60 ظہورالحسن شارب، ڈاکٹر، دلی کے بائیس خواجہ،۱۹۸۲ء، اردوبازارلا ہور
- 61 محد اخرر رابی ، بروفیسر، تذکره مصنفین درس نظامی، ۱۹۷۸ء ، مکتبه رجمانیه
- 62 محمد اجمل چشتی فاروتی ، پیر، تاج العارفین ، ۱۹۹۱ء ، مرکز تعلیمات فریدید چشتیال شریف
- 63 منظور احسن عباسي تفصيلي فهرست مخطوطات عربيه، ١٩٥٧ء ، پنجاب پلک لا تبريري لا مور
- 64 محمد سین سبی، ڈاکٹر بسخہ ہائے خطی کتاب خانہ ہائے پاکتان جلد اول، ۱۹۷۷ء، مرکز تحقیقات فارسی اسلام آباد

- 86 غلام حسن شهید بنشی ،انوار جمالیه فارسی مجمه سلیم جمالی ،۱۹۸۴ء، جمال اکیڈی ملتان
- 87 گل فقیر احمد ، ملفوظات مهربیدفاری ، فیض احمد ، علامه ، ۱۹۷۴ء ، گولژه شریف راولپنڈی
- 88 محمد فخر الدین د بلوی ،خواجه ،مولانا ،فخر الحن فارسی ،افتخار احمد سلیمانی ،۱۹۹۳ء ، چشتیه اکیڈی فصل آباد
- 89 حضرت خواجه غلام فرید ، فوائد فرید بید فارسی ، غلام جهانیاں شاہجمالی ، مکتبه معین الا دب ڈیرہ غازی خان
- 90 تحکیم محمد عمر، قاضی ،خلاصة الفوائد، فارس ،محمد بشیر اختر الدآبادی، ۱۹۲۱ء، الله آباد طلع رحیم یارخان
- 91 علامه احد بن على بونى بشس المعارف عربى سيديليين على نظامى،١٩٩٢ء، شبير برادراردوباز ارلامور
- 92 سیدنور الدین حسین ،فخر الطالبین فاری ،سید نذرعلی درد کا کوروی ،۱۹۲۱ء ،سلمان اکیڈی کراچی
- 93 عازی الدین خان نظام ،مناقب فخریه فاری ،سید نذر علی کا کوروی ،۱۹۲۱ء ،سلمان اکیڈی کراچی

## قلمي مخطوطات / غير مطبوعة مسودات /مقالة جات

- 94 شیخ احمد ڈریروی،علامہ،شرح مثنوی شریف ۱۲۳۸ھ،مملوکہ مولوی خدا بخش بعث کوا دو
- 95 محمد عزیز الرحمٰن بهاولپوری ، علامه ، تذکره مشاهیر ، ۱۹۳۰ ، مخزونه کتب خانه سید هم عبیدالرحمٰن بهاولپور

- 76 عبد العزيز پر باروى ، علامه، خصال الرضيه عربي اسرائيكي ، محمد اعظم سعيدى ، 19۸۳ مرائيكي اردورائر گلاكراچي
- 77 عبد العزیز پر باروی ، علامه ، الناهیة عربی ، مجمد اعظم سعیدی ،۱۹۸۴ء ، مدرسه دعوة القرآن کراچی
- 78 عبد العزیز پر ہاروی ، علامہ ،الناهیة عربی ،مجمد بوسف لدهیانوی ، ۱۹۰۰هم،العزیز اکیڈی کوٹ ادو
- 79 عبد العزيز پر باروى ، علامه ، الا كسير عربي ، شمس الدين بهاولپورى ، ١٣٠٨ هـ ، ولكتور لكونورك ، ١٣٠٨ هـ ، ولكتور لكونو
- 80 عبدالعزیز پر باروی ، علامه ، زمر داحفر عربی جمیم منیر اختر ، تکیم ، اداره طبیب حاذق مجرات حاذق مجرات
- 81 عبدالعزیز پر باروی،علامه،سرالمکتوم عربی جمد منیراختر بھیم، کتب خاندشان اسلاملامور
- 82 معین الدین چشتی اجمیری ،خواجه ،انیس الارواح فاری ،اسد نظامی ،مولانا ۱۳۱۲ هد،اداره قاضی بهلیدهنو لا مور
- 83 محمر عبد الصمد ، خواجه ، رقعات مرشدی فاری ، محمد اختر چیمه ، و اکثر ، ۱۹۹۱ء ، چشتیه اکیوی فیصل آباد
- 84 شیخ عبدالقادر جیلانی ،غوث اعظم ،تصیده غوشیداردوشرح ،عبدالما لک کھوڑوی ، 84 میں اللہ مالک کھوڑوی ، 1992ء، نوری کتب خاندلا ہور
- 85 مجم الدين، حاجى، مناقب المحويين فارى، افتقار احمد چشتى، پروفيسر، ١٩٨٧ء ، چشتيه اكيدى فيصل آباد

110 مفت روزه الهام بهاولپور، ۲۱ فروری ۱۹۷۵ 111 مفت روزه سفين خبركوث ادو، ١٥ جون ١٩٨٩ء

112 منت روزه سفين خبركوث ادو، ١٠ جولا كي ١٩٨٩ء

113 مفت روزه ندائے صحراکوٹ ادو ۱ انومبر ۱۹۹۰ء

114 روزنامه كوستان ملتان، ۲۵ دسمبر ١٩٦٤ء

115 روزنامه كوستان ملتان ، ١٥٥ نومبر ١٩٧٠ء

116 سمايى اكرام المشائخ دره نواب صاحب، اكتوبرتا ومبر ١٩٩٢ء

117 مجلَّه فكرير باروى كراجي شاره أكست ١٩٩٤ء

**አ** አ አ አ አ አ አ

96 محددين كليم مرحوم ، مؤرخ ، تذكره مشائخ چشت جلد دوم ١٩٨٨ء ، مخزونه كتب ذخيره ڪيم محير موي امرتسري لا هور

97 محمر حسين بدرچشتي مرحوم ، مولانا، تاريخ الاطباء پاک و مند جلد اول ، ١٩٨٨ء ،خانقاه چشتیه دُیره نواب صاحب بهاولپور

98 محبوب على نتكريال، ايرووكيث، تذكره اوليائے مظفر گڑھ، • ١٩٧ء بملوكه مؤلف بذاءمظفركره

99 صمير الحن چشتى ، يروفيسر تحقيقى مقاله علامه عبد العزيز الفر باردى ،١٩٧٣ء مخزونه پنجاب یو نیورشی لائبر ری لا مور

100 خدا بخش بهد، مولوی فهرست مطبوعه و قلمی تصانیف علامه پرباروی، ١٩٩٢ء مملوكه مؤلف بذا، كوث ادو

101 متين كالثميرى، تذكره علماء ومشائخ مظفر كرُّه ، ١٩٩٣ء مملوكه مؤلف بذاكوك ادو

102 سيدشا بجهال شاه، رموز عارفانه، ١٩٩٥ء، كوك ادو

## جرائد و رسائل

103 ماہنامہ ضیائے حرم لا ہور، شارہ جون ١٩٨٢ء

104 مامنام عرفات لا مورشاره جون اجولا كى ١٩٨١ء

105 ما منامه المعارف لا مورشاره جون ١٩٨٣ء

106 ما بهنامد المعارف لا بورشاره ومبرسامواء

107 ما منامداسرار حكمت لا مورشاره الست ١٩٢٨ء

108 مامنامە محدث لا مور، مارچ ٥٠٠٥ء ما ول اون

### اخبارات ،روزنامیے /هفت روزے

109 مفت روزه الهام بهاولپور، عممبر ١٩٨٠ء

الله عبدالعزيز برباره ي والشيع المعبدالعزيز برباره ي والشيع المستحد

مصطفي حليلته خلاصيب خلاصيب في عليسة معلومات معلومات

مُرُعِفِ طِلْقَتِى قادر مُرُعِفِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

ناشر بهالسال ببلیک شنز

